

روزانه درس قرآن یاک شيخ الحديث والتفسير حضرت محمد سم فر از حالت فلار مظلم مولانا محمد سم فر از حالت العالى خطيب مركزي جامع مجدالمعروف بوبروالي تنامع وجراوالدي مجان

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ فغيرة البحنان في نهم القرآن ﴿ الانفال ، التوبيم لمل ﴾ افادات \_\_\_\_ شخ الحديث دالنفير حصرت مولا نامحد مرفراز خان صفدر دامت بركاتهم مرتب مولا نامحد نواز بلوج مدظله ، گوجرا نواله نظر ثانی \_\_\_\_ مولا ناعلامه زابد الراشدی سرورق \_\_\_ محد خاور بث ، گوجرا نواله کیوزنگ \_\_\_\_ محمد مقدر حمید تعداد \_\_\_ محمد مقدر حمید تعداد \_\_\_ محمول در مولا ۱۰۰) طبع \_\_\_ سوئم خیت \_\_\_ موئی قیت \_\_\_ سوئم ظالح و ناشر \_\_\_ لقمان الله میرایند برا درز ، میلالا بحث ناون گوجرا نواله ظالح و ناشر \_\_\_ لقمان الله میرایند برا درز ، میلالا بحث ناون گوجرا نواله طالح و ناشر \_\_\_ لقمان الله میرایند برا درز ، میلالا بحث ناون گوجرا نواله

#### ملنے کے پتے

۱) والی کتاب گھر،اردوبازار گوجرانوالا
 ۲) جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ ٹکھٹر گوجرانوالا
 ۲) مکتبہ سیداحمد شہید،اردوبازار،لاہور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ نا چیز امام المحد ثین مجدد وفتت شیخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدر دام مجدهم علینا کاشاگر دبھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حفرت اقدس كے مخلص مريداور خاص خدام ميں سے ہیں۔

ہم و تنافو تنا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ہیں۔ خصوصاً جب حضرت شخ اقدی کو زیادہ تکلیف ہوتو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا ہے۔ جانے سے ہملے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے گر قر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدی جو جو بعد نماز فجر دری قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کسی نے مخفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ توام الناس اس سے منتفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کروز گا اور میر امقصد صرف رضائے الیہ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔ جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میرصاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حصرت شیخ اقدس کے گھر مجھے ہیں اور دیجہ ہیں کہ حضرت کیلوں کے تھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دین ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے اوروہ میں نے باہر بھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میر اِید جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' وخیرۃ انجنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسے میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنا نچہ جب مکھو حضرت کے پاس پینی کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمر مرد منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور یہ بھی فرمایا کہ مکھو والوں کے اصرار پر ہیں یہ درس قرآن پنجانی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کواردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس ہے دودن پہلے میرے پاس میراایک ٹاگردآیا تھااس نے بھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ ہے اخراجات پورے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواک نے یہ بھی کہا کہ میں نے میں نے ایم اے پنجائی بھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھےاس دفت یادآ گئی۔ میں نے حضرت ہے وض کی کہ بیراایک ٹاگرد ہے اس نے پنجائی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس ہے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگراہیا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے انھے کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس سے انھے کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس محلے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے سیسیس دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاکرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، بیل مے اسے بنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے دی کہ بیلاہ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات ،احادیث مبارکداور عربی عبارت بیجھنے سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات ،احادیث مبارکداور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں نظر کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں نظر کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے بڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری بن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کر دیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا
فیض علاءِ رہائیں سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی بنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جبال
دشواری ہودہاں حضرت مولا ناعلامہ زاہدالراشدی ، مولا ناسعیدا حمدصا حب جلالپوری مدیر
'' بینات''کرا جی اور دیگرصا حب بلم حضرات سے رجوع کرتا ہوں اوراگر کہیں زیادہ بی
البحض بن جائے تو براوراست حضرت اقدیں سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا ہوں کے ونکہ بعض
مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں حضرت اقدیں کے بغیرمسئلے کی ہوئی نہیں سکا۔

اورائل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات ووسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات

میں ہوتی ہیں۔جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اورطلبہ اس بات کو اچھی طرح سبجھتے ہیں اس کے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وفت اس بات کو ملح ظر کھا جائے۔

مین کیسٹ سے تحریر کرنے کے بعد مسودہ اپنے بڑے بھائی لیفٹینٹ حبیب اللہ فان کے پاس بھیجتا ہوں جن کا تعلق آرمی میں شعبۂ تعلیم ہی ہے ہے۔ ان کے راہنمائی کے بعد مسودہ نظر ٹانی کے لئے علامہ زاہد الراشدی صاحب (جوحفرت کے بڑے فرزند اور مدرسہ نفرۃ العلوم گو جرانوالہ کے شخ الحدیث ہیں ) کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد سیہ مسودہ کہوزنگ کیلئے جاتا ہے اور شیح اغلاط کے بعد پھر یہ مسودہ دوبارہ علامہ زاہد الراشدی کے پاس جاتا ہے ان کے مطالعہ اور تقد ہی کے بعد سیہ مسودہ زیور طباعت سے آراستہوتا کے پاس جاتا ہے ان کے مطالعہ اور تقد ہی کے بعد سے مسودہ زیور طباعت سے آراستہوتا ہے ۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور نسیان سے مرکب ہیں غلطیاں ممکن ہیں۔ خصوصاً بندہ کا چیز ان سب حضرات سے علم عمل اور عمر ہیں چھوٹا ہے لہذا تمام علی ۔ فامیوں ، کمزوریوں کی نبست صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع کیا حائے تا کہ آئندہ ایڈریشن میں اصلاح ہو سکے۔

### العارفن

محمدنوازبلوچ

فارغ التحصيل مدرسه يقرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ملتان



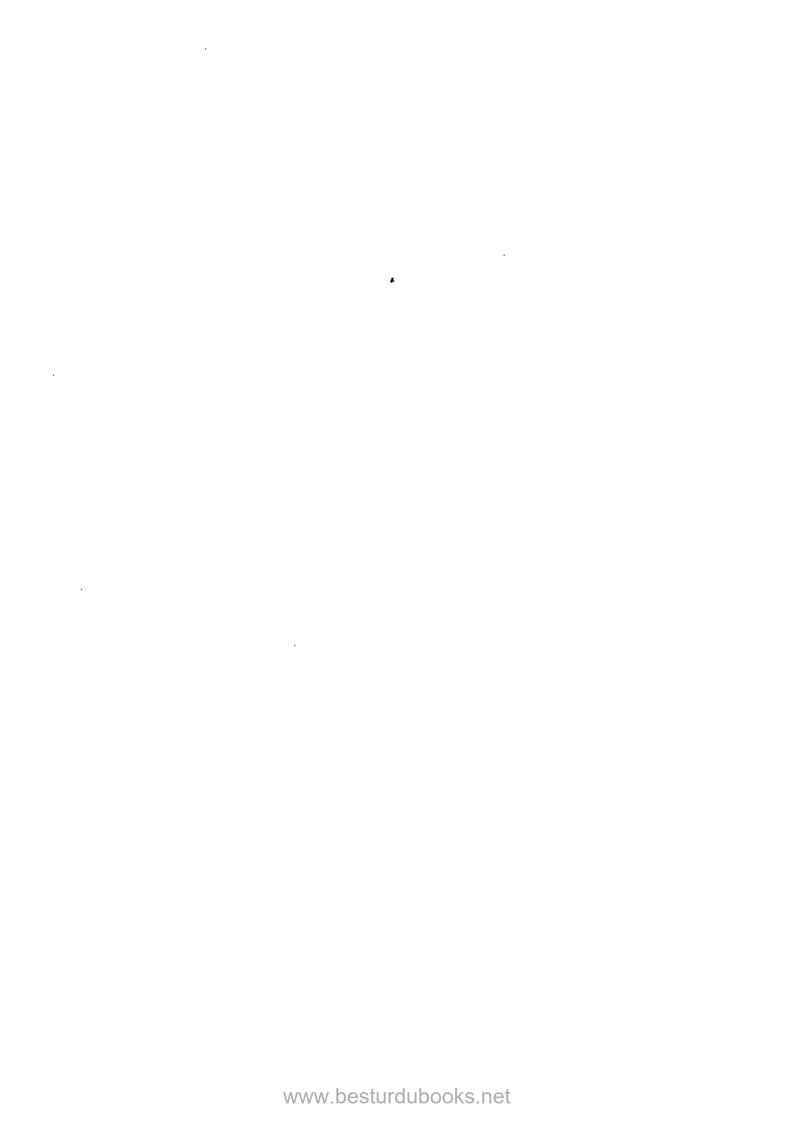

| الانفال  |                                    | ذحيرة الجنان |
|----------|------------------------------------|--------------|
|          | فهرستمضامین                        |              |
| صفح نمبر | عنوانات                            | نمبرشار      |
| 7        | كوا نف سورة اورغز وه بدر           | 1            |
| 9        | علامات ِموَمنين                    | 2            |
| 11       | طبعی خوف منافی ایمان نبیس          | 3            |
| 13       | ماتبل ہے ربط اور سبب بدر           | 4            |
| 17       | نصرت خداوندی                       | 5            |
| 21       | حضرت خباب ابن منذ ركامشوره         | 6            |
| 23       | عز ائمُ مشركين                     | 7            |
| 24       | بدر میں ملا تک کی شرکت             | 8            |
| 27       | لفظی ترجمه.                        | 9            |
| 28       | جہادیس کامیالی کے ذرائع            | 10           |
| 31       | ٹینکوں کی جنگ عظیم اور کیٹیس زبیری | 11           |
| 34       | لفظی ترجمه                         | 12           |
| 35       | ماقبل ــــــــربط                  | 13           |
| 37       | ا قانيم عملانه                     | 14           |
| 40       | وبال فتنه                          | 15           |
| 42       | لفظی ترجمه                         | 16           |

| الانقال    | [r][                                      | ذخيرة الجنان |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| 44         | ی به سرام کا می زندگی                     | 17           |
| 45         | آيت كاشان نزول اور داقعه خندق             | 18           |
| 48         | لفظی <i>تر</i> جمه                        | 19           |
| 49         | مدینه طبیبه کی طرف انجرت کی وجه           | 20           |
| <b>5</b> 6 | لفظی ترجمه                                | 21           |
| 57         | ماقبل سے ربط                              | 22           |
| 60         | معر که بدر                                | 23           |
| 63         | لفظی ترجمه                                | 24           |
| 64         | اقبل <u>سے ربط</u><br>ماتبل <u>سے ربط</u> | 25           |
| 65         | فلسفة جهاد                                | 26           |
| 67         | ما ل غنیمت کی تفصیل                       | 27           |
| 70         | لفظی ترجمه                                | 28           |
| 71         | ما تبل ہے ربط                             | 29           |
| 72         | وارالندوه مین مشاورت                      | 30           |
| 73         | حضرت خباب ابن منذ ركامشوره                | 31           |
| 74         | آ تخضرت ظلا كاخواب                        | 32           |
| 78         | لفظى ترجمه                                | 33           |
| 79         | ماتبل ہے ربط                              | 34           |
| 80         | میدان جنگ میں کامیابی کاراز               | 35           |
| 82         | سراقه ابن ما لك والا واقعه                | 36           |
| 86         | لفظی تر جمیہ                              | 37           |
| 87         | ما قبل سے ربط                             | 38           |

| الإنفال | <u> </u>                                 | ذخيرة الجنان |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| 88      | مشركين كے طعنے كاجواب                    | 39           |
| 92      | لفظی ترجمه                               | 40           |
| 93.     | يېود کې عبد قتنې                         | 41           |
| 95      | معاہدہ کی پاسداری                        | 42           |
| 96      | جَنَّى تيارياں                           | 43           |
| 99      | لفظر تريتمهر                             | 44           |
| 100     | دشمنول سے ملح کی ضرورت                   | 45           |
| 101     | حيرت أنكيز واقعه                         | 46           |
| 103     | اوس وخزرج کی لژائیاں                     | 47           |
| 104     | تَمَالِ بِي الجمارِ ع                    | 48           |
| 105     | ايماني قوت                               | 49           |
| 107     | لفظی آرجمہ                               | 50           |
| 108     | ماقبل سے ربط اور ایک اور دو کی نسبت      | 51           |
| 110     | بدر کے قیدیوں کے متعلق مشاورت            | 52           |
| 115     | لفظی ترجمه                               | 53           |
| 116     | ماتبل سے ربط                             | 54           |
| 117     | النَّهُ اوراس كے رسول كا دعد ہ بوراكر نا | 55           |
| 119     | مشركين كى خيانتيں                        | 56           |
| 120     | مستكدموا خالت                            | 57           |
| _ 122   | مسئله اختلاف دارين                       | 58           |
| 124     | لفظی ترجمه                               | 59           |
| 125     | ماتبل ہے ربط                             | 60           |

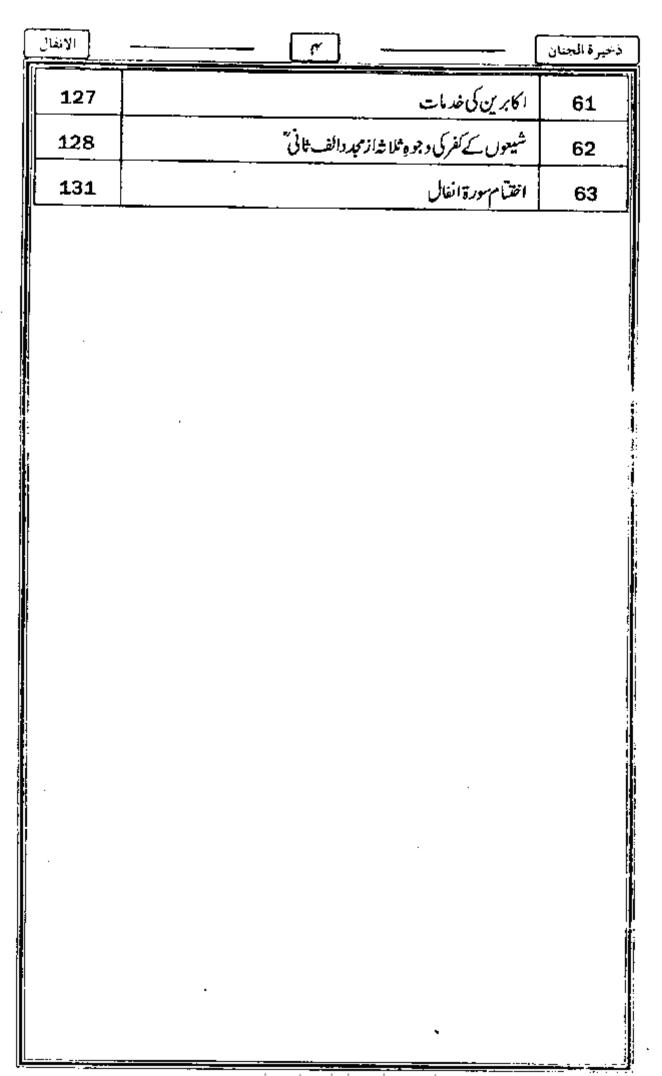

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ يَسُــــَــُـلُونَكَ عَنِ الْآنُفَالِ وَقُـلِ الْآنُـفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ . فَاتَّقُوُااللُّهَ وَاصْلِحُواذَاتَ بَيُنِكُمُ رِوَاطِيُعُوُااللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنتُهُ مُؤْمِنِينَ ٥ إِنَّهَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَاذُكِرَاللُّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَاتُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُهُ زَادَتُهُ مُ إِيْ مَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَتُو كَّلُونَ ٥ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُم يُنفِقُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ولَهُمُ دَرَجْتٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَمَغُفِرَ أَهُ وَّرِزُقٌ كُريُمٌ٥ كَمَآ اَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِن بِيُتِكَ بِالْحَقّ رِوَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَكُرِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعُدَ مَاتَبَيَّنَ كَانَّمَايُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمَ يَنُظُرُونَ ٥ يسُسنَلُونكَ عَنِ الْآنُفَالِ سوال كرتے بي آب سي عليموں ك بارے میں قُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ آپ كهددي عَيْمَتين اللَّه تِعَالَى اور الله

كرسول كيلي بين فَاتَدَقُو االلَّهَ بِس وْروتم الله تعالى \_ وَأَصْلِحُو اذَاتَ

بَيْنِكُمُ اوردرست كروآ پس كے معاملات كو وَ اَطِيْعُو اللّه وَرَسُولَهُ آور اطاعت كروالله تعالى اوراس كرسول كي إنّ مُحنَتُمُ مُوفِينِينَ الرّبوم مومن إِنَّهُ مَا الْمُؤْمِنُونَ يَخِتهُ بات حِمومَن الَّهَ فِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وه لوَّك بِن كه جس وقت ذكركيا جاتا بالله تعالى كا وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ خُوفَرْ ده موجات بين دل ان كوَإِذَاتُ لِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اور جب يرضى جاتى بين ان يرالله تعالى كي آيتي زَادَتُهُم إِيْسَمَانًا تُووه آيتي ان كايمان كوبره عادي بي وعَلَى رَبّهمُ يَتُوَكُّلُونَ اوروه مومن اين رب يرتوكل كرت بين اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وه لوگ قائم كرت بين تمازكو وَمِسمَّارَزَ قُنهُمْ يُنفِقُونَ اورجوبهم في ان كوروزي وى إلى من عضرج كرت بين أولَينك هُمُ المُموْمِنُوْنَ حَقًّا يَبِي لوك ہیں مومن کی بات ہے لَھُے مَ دَرَجت عِندَ رَبِّهمُ ان کیلئے در ہے ہیں ان کے رب کے ہاں وَمَغُفِرَةُ اور بخشش ہے وَّدِ ذُقْ کَرِیْمٌ اوررزق ہوگا عمدہ کھما اَنْحُورَ جَكَ دَبُّكَ جِيبِ نَكَالا تِجْهِ كُوتِيرِ بِيرِورِ دِكَارِنْے مِن مِينَيْبِكَ تيرِ بِيَكُهر ے بالُحَقّ فِي كساتھ وَإِنَّ فَريُقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بيتك ايك كروه ايمان والول میں ہے کے کھون البتہ اس کونا پیند کرتاتھا یہ جادِ کُونک فیے الْحَقّ جُمَّرُ تِي مِين وه آب كے ساتھ حق كے بارے ميں بَعُدَمَا تَبَيَّنَ بعداس ككربات واضح موچكى ب تحانه مائيسا فون إلى المموت كوياكده والات جارے ہیں موت کی طرف و کھٹم یَنظُوون اوروہ و کھرے ہیں۔

#### کوا نفبِ سورة اورغز وه بدر :

اس سورة کا نام انفال ہے اور پہلی آیت کریمہ ہی میں انفال کا لفظ موجود ہے اس سے سورة كا تام انفال بے مورة فاتحد كے بعداس كا آتھواں نمبر ہے اور نزول كے اعتبار سے اٹھاسیواں (۸۸)نمبرہے۔ستای (۸۷)سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سور قامدین طبیبہ میں نازل ہوئی ہے اس کے دس رکوع اور پچھتر (۷۵) آیات ہیں۔اس سورة بیں غزوہ بدر کے دا قعات کا ذکر ہے چونکہ یہ پہلاغزوہ تھااس لئے بعض مسائل کاعلم بعض حضرات کوئیں تھااللہ تعالیٰ نے بیسورۃ نازل فر ماکران مسائل ہے آگاہ کیا۔ یہی اس كاشان نزول \_ برردراصل ايك آدى كانام تعابدر بن قيس بن صباراس في اس مقام برایک کنوال کھودا تھا تو کنویں کا نام اس مخص کے نام پر بدر پڑھیا پھرسارے علاقے کو بدر كاعلاقه كهاجاتا تفاريغزوه س جهارمضان الميارك جعه كه دن پيش آيا\_أنفال جمع المفل كى بقل كے معنى زائد كے بير، جونماز فرضوں سے سے زیادہ ہوتی ہو وقف كہلاتى ہے اور مال فنیمت کوفل کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مقصد سے زائد ہوتا ہے کہ جہاد ہیں اصل مقصدتو اعلائے کلمة اللہ ہے۔ تو نفل کے معنی مال غنیمت کے بیں اور مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کا فرول کے ساتھ جہاد کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اس مال کے یا کچے جیے کے جاتے ہیں یا نچوال حصرتمس کہلاتا ہے۔وہمس آنخضرت بھیا کے غریب رشتہ داروں كيلئة اورعام مساكين اوريتيمول اورنا دارلوگول كيلئة هوتا تھاياتي جار حصے بجاہدين ينقنيم ہو جاتے تھے اورمسلمانوں کیلئے سب سے بہتر کمائی مال غنیمت ہے کیونکہ جہاد کے تیجے میں حاصل ہوتا ہے اور جہاد بہت بلند عمل ہے۔ بیار ائی کیوں ہوئی اس سے اسباب یا تھے ان کا ذکرآ مے آر ہاہے اس لڑائی میں مسلمان کل تین سوتیرہ ہتھے تین سوبارہ صحابہ کرام اور

تیرہویں آنخضرت ﷺ تنے اور تعجب کی بات رہے کہ تین سوتیرہ کے پاس صرف آٹھ تلواریں چھزرھیں،ستر اونٹ اور دوگھوڑے ہیں اور لباس کی بیاضات تھی کہس کے یاس گیڑی ٹو ہی تھی اور کوئی ننگے سر تھے اور کسی کے پاس جوتا تھا اور کئی ننگے یاؤں تھے اس گرمی اور دھوپ میں اور مقالبے میں ایک ہزار آ دمی اور ان کے یاس ہرطرح کا اسلحہ ملواریں ، نیز ہے، تیرکمان، زر ہیں، کو داور وافر مقدار میں اونٹ گھوڑے اور خچر شے اور آپ پہلے اللہ تَعَالَى كَارِشَاوِيرُ هِ يَكُ مِن كَهُ وَلَـقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرُوَ أَنْتُمُ اَذِلَّةٌ "اورالبت تحقق الله تعالی تمهاری مدوکر چکا بدر میں اورتم کمزور تھے۔''ستر کا فرمارے گئے استر گرفتار ہوئے اور باتی دوڑ لگا گئے بیداللہ تعالیٰ کی نصرت تھی ورنہ تین سوتیرہ کی ایک ہزار کے ساتھ کیا نبیت ہے، آٹھ تلواروں کی ایک ہزارتلوار کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے ،آٹھ مہاجراور جیوانصار میں ہے۔ مال غنیمت میں اونٹ ،گھوڑے ،تلواریں بخود (لوہے کی ٹونی کو کہتے ہیں ) ،زر ہیں اور جو کچھ بھی اس زمانے میں ان کے پاس تھا ، حاصل ہوا ۔ کچھ حضرات اڑائی میں تھے اور کچھ حضرات ان کی خدمت برخیموں میں کھانا یکانا، کپڑے دھونا اور دیگر سامان کی حفاظت کررہے تنصاور سے کہ جب ان کی باری آنی تھی انھوں نے بھی کڑنا تھا۔

مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا اور جب آ دی زیادہ ہوں تو قدرتی طور پر
اختلاف دائے ہوجا تا ہے۔ لڑنے والوں کا خیال بیتھا کہ چونکہ ہم لڑے ہیں اس لئے مال
غنیمت ہمارا حق بنتا ہے اور جوحضرات انظامات پر مامور تھے انھوں نے کہا کہ ہم بھی
تہمارے ساتھ ہیں لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ پھر کہنے لگے کداختلاف کی کیا ضرورت ہے
آنخضرت بھی موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت مال غنیمت کس کاحق بنتا ہے؟

مَسْفَلُوْنَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ موال کرتے ہیں آپ سے المحموں کے ہارے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اوراس کے رسول کیلئے ہیں کہ اللہ اوراس کے رسول کے کٹرول میں ہیں فیا تفقوا اللّه ایس ڈروتم اللہ تعالیٰ کی ملکست اوراس کے رسول کے کٹرول میں ہیں فیا تفقوا اللّه ایس ڈروتم اللہ تعالیٰ سے و آصل بی اختوا اذات بنید محمول میں اور درست رکھوں ہیں کے معالمے کو اختراف بنیدا نے کو اختراف بنیدا میں آئے گا۔

علامات مومثين:

اِنْسَمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا أَدُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ يَحْتَهُ بات ہمومن وہ لوگ بین کہ جس وقت و کر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا خوفز دہ ہوجاتے ہیں ول ان کے رب تعالی کی عظمت اور بردائی کی وجہ ہے۔

٥ ﴿ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ مُولِدًا لَهُ مِنْ لِينَا لِيَا مِنْ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ وَاللَّ مَنِدَدِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه العالن والعن كليتيرك كالمايرت ﴿ وَأَعَدَ لَمَا يُعَالَى مُو الْكُورَ كَالْمِرْ يَا الْمُعَالِّينَ ا ليكل كوري ويناد بما كليكان في يندي يخذ فأير ليانه بالله الفنيان المدري التولي ويعا والمسابر التعالم المنافعة على المنافعة "كول الماكية المرافعة المنافعة الماكية المنافعة المناف والمناس المنافي المنافية والمنافية و لتيني تمان له منتها في من المنها في فو يق شا بالعبدا كم خطر في نمان أوَّ تا يُمَ كُلُ هُوْ يَهِي - يعن المقس سي والبشدي والسريك يحيي بين المنظمة لم والحدث للنسخة المعاللية كالمفرانية لهُ مِنَا سَانِيْ يِهِ الصِيدِيدَ مِن يُومِ عُيلًا وَلَا فَهُ مُهُ أَنُهُ مُعْلَى اللَّهِ فَا مَا اللَّهِ مَا المناق المنافرة المنا التظري المناج التي المناح المنظمة في المناطقة ال لاتوريب في وي المنظل المن المنظم المن ے کام کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی علامتیں جن مین پائی آبائی آب اُورِ آب فی ہو <del>آب کا کا اُن کا اُن کا کا کا اُن کا کا</del> الْـمُـوْمِـنُوُ نَ حَقًّا يَهِي لُوَّكُ مُومِن بِينِ عَيى بات ہے۔اس كا نتيجہ كيا بِهِ كَالْجُ لِمُعْ مِهُ وَرَجِطْح میں میں ان میں بیدرجہ بدرجہ بجیس کے وَمَغَفَرَةَ اور حَسَّلَ ہے وَمِوْرِ وَقَ بَحِرِيْهُم اِورزَفِيْلَ مِنْ مِينَ ان مِينَ بيدرجه بدرجه بدرجه الجيني کے وَمَغَفَرَةَ اور حَسَّلَ ہے وَمَوْرُ فَ بَحْرِيْهُم اِورزَفِيل ەاوركونى رزق جېين ہوسك

والأيعد كم الله اخدى الطالفتين يره الماليكي وبركا بحبأ المعادي بمنظمان طبي عريان كالأكار يتبلي وتحقيق وطبي المورياني چیز وں ہے گریز کرنے سے ایمان پر کوئی زونہیں پڑتی کئی دفعہین بچکے ہو کہ حضرت موک ر المبارام وعورت في المبارات و المبارات المبارات المبارات المبارات المبارات المبارات المبارات المبارات المبارا المبارات ال والبابة في المنتف على كردوال المكل وكالعليد والعالم المنافع المنافع المنافع المرف المرفف ورا الكافوي كيونك ہنے مون کی ہے اور مؤذی ٹی شہر بچنا بہت ضرور کی ہے۔ پیٹیمر سے بڑھیر کر کی کا ایمان معالمات کی اور مؤذی شک سے ایکا بہت ضرور کی ہے۔ پیٹیمر سے بڑھیر کر کی کا ایمان قوى نبيس ہوتا مرضبعًا اس سانب سے ڈرے تو اللہ تعالی نے فر مایا آلات نحف خوف نہ کراس يرا عدر المستعبد المعنا مسترقها الأولى م الروي المات من بأل وعن في المعامة کے خلاف نبیں ہے ۔ تو کچھ حضرات لڑائی کو پسندنہیں کرتے تھے اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تک مَااَنْحُوَ جَکَ رَبُّکَ مِن ، بَیُتِکَ جِے نَکالا تِحْمَلُو تیرے بِرُورَدگار۔ تير بي كريب جو مريد ظيمة من تفاتجره وهرت عائد صلايقه ركن الله تعالى عنه كا المنافعة من كناته وأن تعريقا من التموجين الكر هو ف اور ميك الله وواليان والوال يقى في المعقد الن كويا لينزاكونا الكار الجعالها الشيخ عقد كر الح أن الوجن والم خرب المالية أيكف فيسي الملكحق بطر مثين ووآس عكم بالمحاق بكابلا حدير ييغ بدف بالنَّيْسِ وَعِدُاكِ ، كَ كُرِّياتِ وَالْحَجَ بِمُوهِ فِي يَحِدُمُ لِلْأَاضَ وَمِ يَثِنَّ أَسِيَكُمُا مائیساقون الی الکھون کویا کروہ جاتا ہے جارے ہیں موت کی طرف معن بول ں ہوتا ہے کہان کوموں کی طرف چلایا جارہاہے وَ هُمُ يَنْظُرُ وُنِ اور وہ در کچھرے ہیں عول سے بینی بعض السے گھبرائے ہوئے تھے کہ گویا موت سامنے گھڑی ہے۔

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحُدَى الطَّآئِفَتَيْنِ آنَّهَالَكُمُ وَتَوَدُّونَ آنَّ الْحَقُّ عَيْرُ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيُدُاللَّهُ آنَ يُجِقُ الْحَقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ وَيُرِيدُاللَّهُ آنَ يُجِقُ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ بِحَلِيمِنَهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ٥ لِيُحِقُ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْسَاطِلَ وَلَوْكُوهَ الْمُجُومُونَ ٥ الْحُتَسَعَعِينُ فُونَ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللهُ عَنِيدُ اللَّهُ عَنِيدُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلَا اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا النَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا النَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا النَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا النَّهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَمَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَوْكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنِيدًا لَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّ

وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللّٰهُ اورجس وقت وعده كيا الله تعالى في تمهار براته المحدى المطاليفة يُن ووكروبول بل سايك النها لكم كه يشك وه تمهارا ب و تو دُون اورتم لهند كرت تهارا بوجات الشوكة بيشك جوكان والأبيل ب تكون لكم وه تمهارا بوجات ويُري يُدُاللَّهُ اورارا وه كيا الله تعالى ف ان يُحوق المحق بكون كم وه تمهارا بوجات ويُري يُدُاللَّهُ اورارا وه كيا الله تعالى ف ان يُحوق الْحق بكيله به كرابت كرد حتى كوالي في المحق باكمان ويقطع ويقطع في المحق بكرد حتى والي ويُحق المحق تاكراب عراته ويقطع في المحق تاكراب المراب الملك و ولوك و لوكورة المُحق تاكراب المراب الملك و ولوكورة المُحرم مُون اورا كرج بمرم

ما قبل سے ربط اور سبب بدر:

فزوہ بدر کا ذکر چلا آرہا ہے مکہ مرمد یں قابل کاشت زیمن نیس تھی پہاڑئی پہاڑ اس کی روزی کا ہیں روحانی برکات بہت تھیں مگر فاہری اسباب نیس تھے۔اللہ تعالی نے ان کی روزی کا فرر بعد یہ بنایا تھا کہ یہ لوگ سال میں دو تجارتی سفر کرتے تھے دِ خسلَة المقید تے و العظیف ایک گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں اگرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں مگرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں کئی مگر میں میں سے علاقے کا سفر کرتے تھے۔اگر چہا کشریت کافروں اور مشرکوں کی تھی مگر کی جہا اللہ کا احترام ان لوگوں کے دلوں میں تھا وہ جب سنتے کہ مکہ مرمدے آئے ہیں تو کعبۃ اللہ کی نسبت سے ان کا بردا احترام کرتے ، بردی قدر کرتے ان کی مہمانی کرتے ، کھا تا کعبۃ اللہ کی نسبت سے ان کا بردا احترام کرتے ، بردی قدر کرتے ان کی مہمانی کرتے ، کھا تا مفت کھلاتے ، چار پانیاں و سے ، رہائش د سے ، ان سے چیزیں مبتی خرید تے کہ برکت دائی ہیں اوران کو چیزیں مستی د سے ان ورسفروں میں ان کا سال کا خرچہ پورا ہوجا تا تھا۔

د حوره البحان - 1 ( ) La ( ) La ( ) وتباص اور بلوسط المعرف بيناوض الغربة فالعمليا وتجراحت لینے مدینہ طبیبہ گئے ہوئے تھے۔ گرزابن جابرفہری کا فرلشکرلیکر آیا حضرت بسا<del>دیک</del>ے موقع ب<del>رقن</del> کرویا اور اونٹ لے کر جلا ً به کرام مرضی ایند تعالی مصم نے'' دارالتَّد ہو'' چوان کا دار ا يوگئ حي تو دارُ الندوه من الهول اتھ کیا ہے وہ اسکو بھر فور فرون کا

وبان توركاد من والمستروالا بحر كولَي تعرف بساور لوكاله الن يسكرم التوريك تاريخ إن لهذا ال يرغور كزول كيليكا ميك تحريز بهاي يرسب لوگ عمل كرمعة تحدير ميري كساير و فعينام كا جوتبارتي سقرة وسهاب كوني خورجات بأسى كوبضاف تنصرير مكينته ومان بريها مان فيتينه يزجو تفع خاصل خواودومال مسرسالال وكراكم كرمن بيجة يروفي حاصل موو توسارا بم چند ب میں بیش کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیا رہو بتریں فیکے چونکہ اسماری کے خلاف این ك دلاك الله المن الفريت محى لهذا إلمام المناقب المجيئة والفال المدينا نجد الله المعالى بمشتل ا يك قا فله تنام كيا أكما إلى قال فله مكر امير إبوسفوان التي كوتك وه ابن وقت تك مسلمان نبين وسيط تبقط بعد بين رضي الشراتوالي جزرة ويك سالك تزار إن شي الإنتها كالأنزيار الأماما سلمان قبا آن کل کے حمایت من بوت مجھوکہ تین کروڑ کی مالید کا ہما مان تھا یہ قافیہ شام ينجا إبتارا مان بيجا بلغ كملها وروباك بير يعلما لأرفر علاكوا ين على برميدي في مبلغا فول كوالت و كے منصوب كي إطلاع الوگئ كه جارہ خال فيت بيكار وائي كرونے عين اور اللہ تجالي كي طرف ے آست جهاد کی الن وقت ناول جو لی جس می میلیانون کوئے نے کی جازیت ورک گوافذ ز لِلَّذِينَ مُقَاتِلُونَ مِنَانَهُمُ ظُلِمُوا إجازت وكيكن التالِيكون كوجن كيما تصكافر المربة وينابر وحيات كمه وه مظلوم بين دري إيريات كالمسلمة التي تحوار الموجي توفر عليا وَالْ السيال على عباس نَصُرُ هِذَ لِقِدِينُ [ علا ع ٢٠٠٠ ] المنك الله تعالى التي كي توكيف في تاور ين المراج الله الله الله المادية ال والتجفزت فلانف فرمايا كوريما ويواريه فألف حماجه موفاح بالهزاان كارامة ره كها جاسية فية فازي كريسكم إيرتشز ليف لمانت ادهر يجة والول كوملم بعوكيا كع أمارت قايفني يرجما كروب بيت بين وه بهى تيادي كرينك كيك الع فيان بزب حالاك الدر عوشياراً دي تنظيم اس نبئے مغیروف براستو چیون کرود وہر اراسته اختیار کرالیا اور چی بیا یک قافلند سکے پینجا دیا

الانفال

مسلمان اس راستے کو پہنچ ہی نہ سکے مسلمان جب نظیرتورب تعالی نے پہلے ہی فر مادیا کہ دو

قافلے ہیں ایک ابوسفیان کا قافلہ جس ہیں ساٹھ آ دمی اور ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار
سے زیادہ کا سامان ہے اور دوسرا وہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے ابوجہل کی قیادت ہیں سلح ہوکر
آر ہاہے اوران کی تعداد ایک ہزارتھی فر مایاان دو میں سے ایک کے ساتھ ضرور تمہاری ککر
ہوگی ،اس کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں .....

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآلِفَتِينَ أَنَّهَالَكُمُ أُورِض ونت وعده كيا الله تعالى ا في تمهار ب ساته ووكرومون من سے أيك كاكه بينك وه تبهارات و تو فوون أن غيسر ذَاتِ السُّوكَةِ وَعَيْوُنُ لَكُمْ أورتم يستدكرت تع بينك جوكاف والأنبس ب ووتهارا ہوجائے۔ابوسفیان والا قافلہ کہاں کے یاس کوئی ہتھیار نہیں ہتے کہ شوکہ کامعنی کا نثا بھی موتاب اور بتصيار بهي موتاب ويُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكُلِمْتِهِ اوراراده كيا اللَّدتعالَى نے كہ ثابت كردے حق كواسينے فيصلول كے ماتھ وَيَسْفَسطَعَ دَابِسَ الْكُفِويُنَ اور جُرُكا ث دے كافروں كى لِيُحِقُ الْمَعَقُ تاكه ثابت كردے تن كور يُبُطِلَ الْمَاطِلَ اور منادے باطل كو وَ لَمُوسَكُوهَ الْمُعْجُومُونَ اوراكر جِهجرم تالسندكرين اس كو-بدرمد بينه منوره سي بسوية مکہ تمرمہ• ۸میل کے فاصلے پر ہے کا فروہاں پہنچ گئے محلیّ وتوع کے اعتبار سے جواحیمی جگہ تقى اوروبان يانى كايك دوچشے بھى تھاس پر قبضہ كرليامسلمانوں كيلئے برى پريثاني تقى کیونکہ آ دمیوں ،اونٹوں ،کھوڑوں اور خچروں کیلئے یانی کی ضرورت ہےاس کے بغیر گذارہ نہیں ہے ۔آنخضرت ﷺ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جعرات کو وہاں پہنچے عشاء کی نماز بر حانی، حالات و کیهکرایک سرخ رنگ کا چرے کا خیمہ تھااس میں رُورُ وکر گر گرا کردعا کی کہ اے پروردگار! یہ جومیرے ساتھ ہیں یہ میری پندرہ سال کی محنت ہے اگر آج سے

سارے ختم ہو مے قو قیامت تک تیرائی نام لینے والا کوئی ٹیل رہے گا اے پروردگارہے۔ ب سارا ہیں ان کا سہارا تیرے سوا کوئی ٹیل ہے بیہو کے بیاسے ہیں ان کو کھلانے پلانے
والا سرف تو بی ہے۔ آپ کا درہ اور دیا تیل کررہ شے حضرت ابو برصد ہی رضی
اللہ تعالی عد خیے سے باہر تنے برواشت نہ کرسے اندروافل ہوئے کہنے کے صفرت آپ
نے بوئی آ و وزاری کی ہے اب بس کریں آنخضرت کا فیے سے باہر تشریف لائے اور
آپ کا کی زبان مبارک پریا ہے کہ برکی مشہر زم المختفع و او گوئی الملائی یہ و تیرواور
کا کی گار بیٹ ہی ہور ہیں ، و محملان فاق کو معرکہ واسلمان تین سوتیرواور
ان کے پاس آٹھ کواریں ، چوزر ہیں ، دو کھوڑ ہے ،سنز اونٹ شے اور کا فرایک ہزاراوران
کے پاس آبٹ کے بار کوار اور دومرے بھی اربی شے بقاہر کوئی مقابلہ دیں تھا اس موقع بہا مسلمانوں نے وہا کی مقابلہ دیں تھا اس موقع ب

#### نفرت خدادندی :

اِفْدَسَدَ فِي الْمَدَّ وَقَ وَيُسِحُهُم جَلُ وَتَتَمَ مِدُوطلب كرتے سے النے رب سے فاسَعَ جَابَ الله قالی نے تہاری وعاقبول کر لی بر ماتے ہوئے آئی مُعِد تُحمُ الله عَمَّ الله عَمَ الله عَمَل الله عَمْ الله عَمَل الله عَمَل الله عَمْ الله الله عَمْ ا

النبل كيدولله يخفي كافروا لأجسست فالكفاء الالعنط الال فتراية المانت عنا في المنت المتحددة يناية في الله المارية الميانية كي العن عن العن الميانية المرادة المارية المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة والاسرف وين سيمه الجيبا فأنك ودعيه والبقال كالحالان المستصري فيلينوا والمنافئ فأعراق فأنها الله تعالى عند في سرياي هي بروان يحول يع يحقط برفانا له يعديد كليون الصعفر سرآب كَ بِذِ فَي آه وزار فَي الله المتبعدة لوالمتابية بي تخريف الم يتر بف الاستكاور آمده المنظمة والمنابعة المنظمة المنظمة المنطقة كالمتي والمالية المارك الماركة المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية كاللفول الجال فيلا فالمقافظ ملائحه بالمتحارب المتحارث والتنافي والمتحارث والمتحارث والمتحارب ٳڲٛڴڔؙۘڔ؇؈ڟڰؽ؆ٛڲٳڰڎ؈ٛڿۄڮڮڐڲڴ؞ڮ؋ڰڂڿڋۯٵۅؘڷڰٛۿٳڮؠڵؽٚۅ۫ڮڎڹٳ؞ ؞ۅ۫ڔۿؚ؞ؙۿڟۮٳؿؙٮۿۮڎػۿۯؠؙٞڴۿٳڿڂۿڛۊؚٳڶڣڝڡؚٙڴڰ**ڵۿڵؿڷڲۺۿؽێڗٛؖۼؽٷۜ**ڰڰڰڰڰ رتے رہو گے اور ڈرنے رہو گے اور تمہارے دشمن تمہارے پاکٹ آجا ہ**یں تو ت**مہارا روردگار بارچ ہزار فرشتوں سے تہاری مدوکرے گاجونفال الكبنے وائے ہول ج چېټر و ما تفایکه کر زېږي جا پر فهرې پرو په او ورسوپه ځرواله کا قریقهاله س کې پراويد کو کالي ګی . د مهرو ما تفایک کر زېږي جا پر کې کالې د او د د د د کالوکا کو کالوکا کالوکا کالوکا کالوکا کې کالوک ګی کالوک ګی ور دوہ ہے قبایل پر بھی اس کلاٹر تھا عیں معرکہ کے دوران بنا کے کرنے ہوائیں اسے قبان میں وہ کہتا ہوئیں کا اور کیا آئی کا دوران کرنے کا ایک کا میں ایک کا میں اس کا میں معملیات کے قبال کے میں اس ک عَمَالًا مِنْ مَعَلَّا مِنْ اللهُ فَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَا اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَا الماليا المالية المنافران المنافرة المن

www.besturdubooks.net

كمؤب البليس كفرواالرعب فاضربوافوق الاغناق وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَّانَ كُو لِللَّكِ بِمَانَهُمْ شَاقُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَوْمَتُ فُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَانَّ اللَّهَ شَدِينًا لْعِقَابِ ٥ ذَٰلِكُمْ فَلُوْ قُوْهُ وَٱنَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَابَ النَّارِ ٥ إِذَيْ هَ مِنْ مُن النَّعَاسَ بحروت طارى كَاتم ياللُّه تعالى في أَهُذَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ومنه المن ولائ كيلتا في طرف سن ويُنسول عليكم ومن السماء منا فاور تازل كياس ختم يآسان كيلرف سے يالى تيسكا كھ بدية تاكرتم كوياك سساس يانى كأدريع ويُسلُوب عنكم رجز الشيطن اورتاكرووركم عم عشيطان كاوسور وليسو بعط على فلوبكم اورتاك مضروط كروسة بهار معادلون كور يُعَبِّتُ به الأفلالم أورتا كهابت ريطاس كذرية ي تهار عقد مول كو إذْ يُوخِينُ زَمُكَ إلَى الْمُلَائِكَةِ جَسُ وقت وق كَ تِيرِيهِ

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ امَنَةً مِّنُهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنُكُمُ رِجُزَالشَّيُطُنِ وَلِيَرُبِطَ عَـلَى قُلُوبِكُمُ وَيُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ٥ إِذْيُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْسَمَلَيْسِكَةِ آيِّسُ مَعَكُمُ فَثَبَتُواالَّذِيْنَ امَنُوا . سَسَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّـذِيُنَ كَـفَرُواالرُّعُبَ فَاحْبِرِبُوْافَوْقَ ٱلْاعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانَ ٥ ذَٰلِكَ بِانَّهُمُ شَآقُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ عَوَمَنُ يُشَاقِقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ٥ ذَٰلِكُمُ فَذُوقُوهُ وَانَّ لِلْكَلْفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ٥ إِذْ يُعَشِّبُ كُمُّ النُّعَاسَ جس ونت طاري كي تم يرالله تعالى في اوْكُه اَ هُنَّة عِنهُ امن ولائ كيك الى طرف سن ويُسَوّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَآءِ مَآءً اور نازل كياس فيتم يرآسان كيطرف يعياني ليسطقه وتحمه به تاكهم كوياك كرے السَّيُطُن اور تاكه وَيُسَدُّهِبَ عَسَنْكُمُ رِجُزَ الشَّيُطُن اور تاكه ووركر دے تم سے شیطان کا وسوسہ وَ لِیسر بسطَ عَسلنی قُلُو بنکم اور تا کہ مضبوط کردے تمهارے دلوں کوؤیفیت بید الاقدام اورتا کہ ٹابت رکھاس کے ذریعے سے تہارے قدمول کو اِذْ يُوجِي رَبُحَ إِلَى الْمَلْنِكَةِ جَس وقت وحى كى تيرے

رب نے فرشتوں کو آئی متعظم دیک بین تہارے ساتھ ہوں فَقِیْنُ واللّٰہِ ہُنَ تہارے ساتھ ہوں فَقِیْنُ واللّٰہِ ہُنَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

رصب فَاحْمُونُواْ فَوُق الْاعْمَاقِ لِسَمَارِوْمُ اللَّكُرُولُولِ بِوَاحْمُونُوا مِنْهُمُ كُلُّ مِنْ اللَّهُ مُ

وَرَسُولَهُ السَّاعُ كَدِيكِكُ الْمُولِ فِي عَالَفْت كَى بِاللَّهُ تَعَالَى كَاوراس كرسول

كَ وَمَنْ يُشَسَاقِنِي السَّلَةَ وَرَسُولَةُ اور يَوْضَ خَالِعَت كرــــكَا اللهُ تَعَالُ اوراسُ

كرسول كى فسون الله ضديد العقاب وكك الدنعالي خت مزادين والاب

لْالِكُمْ فَلْوَقُوهُ لِيلَ جَمَعَوْمُ مِزَاسَكَا وَأَنَّ لِللَّكَفِرِيْنَ عَذَابَ النَّادِ اوربيتك

كافرول كيلي دوزخ كاعذاب بـ

غزدہ بدرکاذکر چلاآرہاہے۔کافروہاں پہلے بھی سے اور پانی کے چشموں پر تبعنہ آر ایا آنخفرت کی ساتھیوں کے ہمراہ جب وہاں پنچے تو ایک جگہ کا انتخاب فر مایا کہ یہاں پر پڑاؤڈ الویہاں ہم نے اپنامورچہ قائم کرناہے۔

حضرت خباب ابن منذر کامشوره:

حضرت خباب ابن منذرانساری کی جنگی امور کے بڑے ماہر تھے انھوں نے دیکھا کہ جس جگہ کا آپ کی نے انتخاب کیا ہوہ جنگی نقط نظر سے مفید ہیں ہے تو عرض کیا کہ جس جگہ کا آپ کی انتخاب کیا ہے وہ جنگی نقط نظر سے مفید ہیں ہے کہ کہ حضرت جس جگہ کا آپ کی انتخاب فر مایا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اس جگہ تم ہے کہ اس جگہ تم نے اپنا مور چہ قائم کرنا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، رب تعالیٰ کا بی تھم نہیں ہے

البطال كالذفي م عد المرتب الرواك عادي صواب ميد مي المائي الموال الموالية المائي المائي المائي المائي كهن الكريسون على يقط الطرب يلوكله بعيني مع وندهم من مرايك والمارة والماءه اد نجافها على تعلى وربيدة بيري في عرض المواجهرة بين حكه جنكي لخاط يبيروي مفيد يوكيو عليق اور تجريج كارجة آنخضرت النائج الن كابات مان طداور آنخضرت العوكول كالمجيم الله ليتر تبي اور باتي صحابه كرام الله في ني بحى القاق كيا وبال پينج يم ي ت تین سوتیرہ آ دمی تھے یالی سب کی ضرورت تھی پھرتمام کے ثمام نمازی تھے وضو وا في موا أن المرابعة من ما في در كارتها أوروبال جُوهُورُ أبهت ما في تقااس بركافرول كا فيصنه تقاله عُدِينَ إِنْ يَنِينُ أَمَّا إِنْ الْكُنْيَا طُنُونُ أَنْ الْكُنْيَا طُنُونُ لِينَا الْمُؤْتُونِي مِن الْإِنْشَالُ مُجَوِّري المستدم البهان التان حقيدي في الواق كالمان تلا المان كالموش المنافق كالمان المائية ہوتی ہے۔' تو شیطان نے فورا دل میں وسوے النے شرون کے کے کا کری ہے ہو کھے لا شيطان النويد وسع فالسل والتدافيالي في مسلمانون يرزحت الزل فيرماني بارش ووفي انھوں نے حوض بنا کریانی جمع کرلیا اور بہت جم گئی چیسے سروک بنی ہوئی ہے اور کافر پست جگه پریتھے وہاں یانی جمع ہو گیااور کیچیز بن گیا کہان کا چلنا پھرنامشکل ہو گیااور کا فروں کی شکست کاایک ظاہری سبب پہنجی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پڑاس مشکل گھڑی میں اونگھ طاری کردی حضے ت سے العرب والحجم مولا نا محسین احمد مدنی فرمائے ہیں کہ میدان جنگ میں نیندر حمٰن کی ظرف ہے ہو تی ہے لیعتی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تا ہے اور پڑھتے پڑھائے وقت نیند کا آ جانا شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے۔

قصل بجائے بھگاڑے قالے ہوئے اوراونوں پرشراب کا بوٹلیں لا دی ہوئیں تھیں کہ ہم مسلمانوں کوئم کرنے کے بعد شراب میں گاورا سی پاس کے قبائل کی شراب سے دھوت کریں گاوران کو اونٹ فن کر کے تعلا کیں گے کہ اونٹ ہی وافر مقدار بیں لیکر اسٹ سے کہ اونٹ ہی وافر مقدار بیں لیکر اسٹ سے کہ اونٹ ہی وافر مقدار بیل لیکر اسٹ سے لیکن اللہ تعالی نے ان کی بدر کے مقام پرخوب درگت بنائی فرشتوں کو تھم دیا فل اسٹر ہو افوق کی الا تھناق " تھنگ کی جع ہاس کا معنی ہے کردن ۔ پس ماروتم ان کا فرون کی کردوں ۔ پس ماروتم ان کا فرون کی کردوں پر واسٹر ہوا میں تھی ہے گئی بنان " بنان " بنان آت کی جع ہے بعثی پورا۔ اور ماروتم ان بیل سے ہر ہر پورے پر کہ ان کی الگیوں کے پورے ندر ہیں تا کہ نہ تو اور چاہئیں نہ تیر چلا سیس معلوم ہوا کہ فرشتوں نے لڑائی بیل تا کہ نہ تا کہ دور کا تھا کہ بیل میں اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے لڑائی بیل تا کا مدہ شرکت کی تھی۔

## بدر میں ملا تک کی شرکت

كرديئ جمل وقت وه جلے گئے تو آتخضرت ﷺ نے فرمایا وَ الَّابْدِی مَنْفُسِسی بيَدِه فَسَ ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب بھی جبرائیل الطبیعلا میرے یاس لَمْ يَعْ بِينِ ان كُوبِهِ إِن لِيتَا إِلَّا أَنْ مَنْ كُونَ هَلَهِ هِ الْمُمَوَّةِ مَّرَاسَ وفعه مِن ان كُوبِيل بِهِ إِن سکابعد میںمعلوم ہوا کہ وہ سوال کرنے والے جبرائیل التابیع نتھے آنخضرت ﷺ کی زوجہ ا مطتم وحضرت امسلمة فرماتي بين كه دحيه ابن خليفه كلبي عظه أتخضرت والماتح ساتحد كافي دير تك باتيں كرتے رہے۔ ميرے دل ميں خيال آيا كه ان كوا تنا بھي خيال نہيں آر ہاكة آپ الله كوتيدكر كے بيضا ہے جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض كيا كه حضرت ، دحيہ نے آپ كا بڑا وقت لیا ہے آپ ہنس پڑے فر مایا تو نے دیکھا تھا عرض کیا جی ہاں! فر مایا وہ دھیہ نہیں ً تتے وہ جبرائیل الظفیٰ شخصے۔حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی ﷺ ایک نو جوان اورخوبصورت صحالی یتھے ۔حضرت جبرائیل الطفیع بھی بھی ان کی شکل میں آتے تھے۔مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کواختیار دیا ہے انسانی شکل اختیار کرنے کا ۔حضرت سعدﷺ فمر ماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل النظیمیٰ کو بدر میں تھوڑے برسوار دیکھا انھوں نے کافر کے کندھے بر کوڑا مارا وہ الٹ کرینچے گریزا۔ ایخضرت ﷺ فے فرمایا کہ جبرائیل ایکنی جس گھوڑے پرسوار تضاس کا نام چیز دم تھا۔ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا حضرت! میں نے ایک بندے کو د یکھا کہوہ جس کوچا یک مارتا تھاوہ نیچ گرتے ہی مرجا تا تھااور کہتا تھااَف بدمُ حَیُسزُ وُم جبز دم آ مے بڑھ،آپ نے فر مایا وہ جبرائیل التیلیج تھے۔لہذا جو حضرات پیفر ماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر فرشتوں نے با قاعدہ جنگ میں حصہ لیا تھا وہ سیجے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ تیرے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دونگا پس تم کا فروں کی گردنیں مارو ڈلیک

بِانَّهُمْ شَاقُو اللّهُ وَرَسُولَهُ ياسك كه انهول في الله وَرَسُولَهُ ياسك كه انهول في الله وَرَسُولُهُ اور جو خص كالفت كرے كالله تعالى كاوراس كرسول في كو مَن يُشَاقِقِ اللّه وَرَسُولَهُ اور جو خص كالفت كرے كالله تعالى كاوراس كرسول في كو مَن يُشاقِقِ الله وَرَسُولَهُ الله وَيَك الله تعالى خت سزاوي والا عبد بدرك موقع بركيسى سزادى كوستر مارے كے اورستر كرفتار موتے اور باتى بھاك كے اوران ميں سے ايسے بھى سے جو چھ ماہ تك كھرے با برنيس نكلے شرم كے مارے الله تعالى فرماتے ہيں ذال كہ مُولُو فُولُهُ بِي جَمُومَ مزااس ذلت كاجوالله تعالى في كروروں كے باتھوں دكھائى ہے اوراس پر بس نيس ہے ياوركھو! وَ أَنَّ لِلْكُفِولِيْنَ عَذَابَ النَّادِ اور بيشك كافروں كيلئے دوز خ كاعذاب ہے۔ الله بچائے اور محفوظ ركھے۔

يْاَيُّهَاالَّـٰذِيُنَ امَنُوُ آاِذَالَقِيُتُمُ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوُازَحُفَافَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْاَدُبَارَ ٥ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوُمَئِذٍ ذُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرّفًا لِّقِتَالَ أَوُ مُتَحَيّزُ اللّي فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بَغَضَب مِّنَ اللُّهِ وَمَاُوا هُ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ٥ فَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ رِوَمَارَمَيُتَ اِذُرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي وَلِيُبُلِيَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا وإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ ذَٰلِكُم وَانَّ اللَّه مُوهِنُ كَيُدِالُكُفِريُنَ ٥ إِنَّ تَسْتَفُتِحُو افَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتَحِ وَإِنْ تَنْتَهُو افَهُو خَيرٌ لَّكُمُ وَإِنْ تَسعُودُوانَعُدُ وَلَانُ تُسعُنِي عَنُكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْئًاوًّ لَوُ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ ٥

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اَ وه الوَّوجوايان الاَ بَواذَالَقِينَةُ مُ الَّذِيْنَ كَفُورُوا بِهِ اللَّهِ مِن الْحَفَّامِيدان جَنَّك بِين كَفُورُوا جَس وفت تم مقابله كروان الوكوسة جوكافر بين ذَحْفَاميدان جَنَّك بين فَلا تُمُولُونُهُ مُ الْاَدُبَارَ يَس نه يَعِيروتم ان كَاطرف يَشِين وَمَنُ يُسُولِهِمُ يَوُمَنِلِ فَلاَ تُمُولُونُهُ مُ الْاَدُبَارَ يَس نه يَعِيروتم ان كَاطرف يَشِين وَمَنُ يُسُولِهِمُ يَوُمَنِلِ فَلاَ تُمُولُونُهُ مُ الْالدُبَانَ يَسِينَ اللَّهُ مُنتَحَرِفًا يِقِيمًا وَمُن يُعَيرى اس ون اين يشت اللَّهُ مُنتَحَرِفًا يَقِيمَالُ مَل يه كوه بينتره بدلنا مِلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَا اللَّهُ وَلَهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بَسَاءَ بَعَضَسَب مِنَ اللَّهِ لِي حقيق وه لونا بالله تعالى كاغضب ليكروَهَ أوه جَهَنَّهُ اور مُعكانه اس كادوز خ بو بنسس المَصِيْرُ اوروه برامُعكانه ب فَلَهُ تَـ قُتُكُونُهُمُ يَسِ ثَم نِهِ ان وَكُولَ نَهِينَ لِياوَ لَهِ عَنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمُ اوركيكن الله تعالى نِه ان كُولِلَ كَياوَ مَا دَمَيْتَ إِذُرَمَيْتَ اور نهيل تي يَكِيلَ بِالْحِينَ مِن مِن وقت آب نه ريت تيكينكي وَلِكِنَّ اللَّهَ رَمِني اوركيكن اللَّه تعالى نِي تيكينكي وَلِيُبُلِيِّي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَهُ اورتاكه انعام دے مومنوں كوائي طرف سے بَلاءً حَسَنًا احِماانعام إنَّ اللَّهَ سَمِينَ عَلِيمٌ بينك الله تعالى سنن والاجان والاع ذل محمر بات توجو چكى وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكُفُورِينَ اور بيتك الله تعالى كمزوركرن والابكافرول كى تدبيركو إنُ تَسْتَفُتِحُوُ الرَّمَ فيصله جايتِ هوفَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتُحُ لِيَ تَحْقِلَ تمہارے پاس فتح آچک ہے وَ إِنْ مَنْتَهُوُ اوراً گرتم بازآ جاوَفَهُ وَ حَيُرٌ لَّكُمُ تووہ تمهارے لئے بہت بہترے قوان تسعُودُوانعُدُ الرحم بليث كرآ و كنو بم بھي بلك كرآ كي كولن تُعْدِي عَنْكُمْ فِنَتَكُمْ شَيْنًا اور بركز ندكام وعكاتم كو تمهاراً گروه بچھ بھی وَّ لَوُ تَکُنُو تُ اورا گرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں وَ اَنَّ اللَّهُ مَعَ الُمُوْ مِنِيْنَ اور بيثِك اللّٰدتعاليٰ مومنوں كيساتھ ہے۔

جہادمیں کامیابی کے ذرائع:

عالم اسباب میں جو چیزیں جہاد کی کامیابی کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔مثلاً میہ کہ کامیا بی کیلئے مجاہدین کا متحد ہونا ضرور ک المانتلاف كابهت برانتيج لكاتا برجوت يارك من حواغت موابحبل الله جَمِيهُ عَما " اورمظبوطی سے پکڑلواللہ تعالیٰ کی ری کوسارے کے سارے۔"اور دوسری چیز اسلحك تيارى باسكا ذكران آيات من بواَعدُواللهُ مسااست طَعَهُم مِن قُوَّةٍ [ یارہ: ۱۰]"اور تیار کروتم رحمن کے مقالبے میں ہتھیار جننی تمہارے باس طاقت ہے۔'' تیسری چیز میدان میں ڈٹ کرلڑنا ہے پشت نہیں پھیرنی اس کا ذکر آج کی آیات میں ہے۔مسلمانوں نے جس قدر جہاد کیا ہے اور لڑائیاں لڑی ہیں الحمد متُدنہا بہت بہاوری کے ساتھاڑی ہیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کا فروں کی تعدادتم ہے ڈگنی ہے کہ سلمان ایک ہزار ہیں اور کا فر دو ہزار ہیں تو پشت پھیرنا کبیرہ گناہ ہے اورا گر دو گناہ سے کا فرزیادہ ہوں تو پشت مجھیرنام کناہ تو نہیں ہے کیکن اگر ہمت کر کے لڑتے رہیں تو بہا دری اور عزیمت ہے۔ موجہ کے مقام پر تین ہزارمسلمانوں نے ایک لا کھ کا فروں سے مقابلہ کیا اور قادسیہ کے مقام پر صرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا ،حدیقۃ الموت کے مقام برحضرت ابو مومن ہو۔افغانستان میں جہاد کیلئے ہارے ساتھی بہاں سے لاٹھیاں کیکر جاتے تھے افغان جہادلاتھیوں ہے شروع ہواہے جنے اور گڑساتھ لیااور ڈیڈا پکڑااورا فغانستان جہاد كيلي چل پڑے۔ شروع شروع میں ان کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھیں لیکن آج ونیاان كا سکہ مانتی ہے اور دنیائے کفران ہے خوف زوہ ہے چین اور امریکہ پریشان ہیں کہ بیہ طالبان ہم پرنہ چھا جا ئیں۔ایمان بوی قوت ہے۔اور جہاد کیلئے ضروری ہے صفوں میں اتعاد،اسلحکی تیاری ، تت کےمطابق اور میدان میں ڈٹ کراڑ نا۔اللہ تعالی فرمانے ہیں يَّالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ ا \_ و داوكو! جوا يمان لائت مواذَ الْقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا جس

وفتة تم مقابله كروان لوگوسے جوكا فر ہيں ميدان جنگ ميں فلا تُسوَ لَوُهُمُ الْأَدُبَارَ لِهِن نه بچيروتم ان کی طرف پشتن وَ مَنَ يُهُو لِهِهُ مَوْ مَئِلا دُبُوَةَ اورجس نے پھیری اس دن اپنی يشت اس كاسم آئے آر ہاہے كه فَقَدُ بَآءَ بغضب مِنَ اللَّهِ لِسَعْقِيقَ وولونا اللَّه تعالَى كا غضب ليكروَ مَا أُواهُ جَهَنَّهُ اور مُعِكانِه اس كادوز خ يجوَّ بسنْ سنَ الْمَصِيْرُ ادروه براتُعكانه ہے۔میدانِ جنگ سے پشت پھیرنا کبیرہ گنا ہول میں سے ہے لیکن اگر یجے دل ہے تو بہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فر مادے گا ای طرح طاقت کے ہوتے ہوئے تق بیان نہ کرنا كبيره كناه ہے جيسے شراب بينا كبيره گناه ہے كيكن اگر يجے دل ہے تو به كرے گا تو الله تعالیٰ معاف کردے گا۔تو میدانِ جنگ سے پشت پھیرنا کبیرہ گناہ ہے مگر دوصور تیں مشتنی ہیں إِلَّا مُعَهَ حَدِي فَالِقِعَالِ مَكرب كهوه بينتره بدليّا بالرّائي كيليّ واوَلكًات بوع كه كوني سيم ذہن میں آئی ہے بیچھے ہٹا ہے تو جائز ہے۔مثلاً کافروں کا مورجہ بڑا مضبوط ہے اور وہ جب تک اس مور ہے میں میں کامیانی مشکل ہے تو مجاہدین آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس طرح كريں كہ ہم اپنے موريے سے نكل كر دوڑ لگا ديں تا كہ وہ يہ بجھتے ہوئے كہ يہ مقالجے ہے عاجز آ کر دوڑ رہے ہیں اپنے موریے ہے نگل کر ہمارے بیٹھے دوڑیں اور جونبی وہ موریعے سے باہر کلیں تو مڑ کران پر حملہ کر دو ۔اب دیکھو! جب مجاہدین اینے موریے ہے نکل کر دوزیں تو کا فروں کی طرف پشت ہو گی مگریہ پشت کرنا میدان جنگ ے بھا گئے کیلئے نہیں ہے بلکہ لڑائی کیلئے ایک داؤ اور تدبیر بلہذا یہ جائز ہے او مُتَسحَيِّسزُ اللِّي فِنَةِ بإطنے والا ہے کسی جماعت کیساتھ۔اس کواس طرح سمجھو کہ کسی محاذیر مجابدین کی حالت کمز ور ہواور فوجی نقطہ نگاہ ہے وہاں نقصان کا زیادہ خطرہ ہواور دوسرے ساتھی د دسرے بحاذیر ہیں تو کمزورمحاذ کوچھوڑ کر د دسرے ساتھیوں کے ساتھ جاملیں تو یہ بھی

www.besturdubooks.net

جائز ہے اگر چہ بظاہر انھوں نے پشت پھیری ہے کیکن بھا گئے کیلئے نہیں ، پشت اس لئے کھیری ہے کہ بہاں نقصان زیادہ تھا اور دوسرے مور ہے میں جا کرساتھیوں کی مدو ک ہے۔ ان دوصورتوں کے علاوہ پشت پھیرنا کمیرہ گناہ ہے اور اس کیلئے دعید ہے جو ایسا کرے گااللہ تعالیٰ کاغضب کیکرلوٹا اور ٹھکا نہ اس کاجہنم ہے اور وہ براٹھکا نہ ہے۔

## <sup>ا</sup> مینکون کی جنگ عظیم اور کیبینن زبیری:

ممینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہٹلر کے زیانے میں عالمین کے مقام پر ہوئی تھی<sup>۔</sup> اور اس کے بعد 1970ء میں چونڈہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ چونڈہ کے محاذ پر کیپٹن الیں۔الیں زبیری تھا۔اس کے پاس سو جوان اور تین جھوٹے ٹینک تھے اور مقالبے میں ٹینکوں کی قطاریں تھیں کیپٹن ایس-ایس زبیری نے مرکز سے رابطہ کیا اور صورتِ حال ے آگاہ کیا اور پوچھا کہ میرے لئے کیا تھم ہے مرکز نے کہا کہ جوانوں کو نہ مروا واپس آ جا۔اس نے کہا کہ بحثیت مسلمان ہونے کے میراول اس کو گوارانہیں کرتا کہ میں پشت بيرون اورية يت يراهى كسم قِسنْ فِئةٍ قَسلِيْسلَةٍ غَسلَبَتْ فِئةً كَثِيبُورة باذُن اللَّه[ب: ٣]" بهت دفعه ایها هوایه که چیونی جماعتیں برسی جماعتوں برغالب آئیں ہیں۔ الله نعالیٰ کے حکم ہے۔' مرکز نے حملہ کرنے کی اجازت دیدی۔ چوہیں گھنے لڑائی ہوئی سو جوانون نے تین ہزار کا مقابلہ کیا ہزاروں ٹینک اڑائے خود بھی شہید ہو گئے کیکن فتح یا گی۔ تو یوں کی گرج سے یہاں ہماری کھڑ کیاں ہلتی تھیں ۔ایمان کی بڑی طاقت ہے۔ بدر کے مقام پر جب مسلمان اور کافرآ ہے ساہنے ہوئے آنخضرت ﷺ نے ایک مثھی ریت کی بھر كرشاهت الوُجُوه أَي قَبْحَتِ الْوُجُوه السالله عَرول كے چيرول كوبربادكرد \_ یہ کہد کر کا فروں کی طرف بھینکی ۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قیدرت سے سب کا فروں کی آنکھوں

میں ریت پہنچادی جاہے وہ آگے تھے یا پیچھے ،دائیں تھے یا بائیں تھے وہ آنکھیں ملتے رب، ومسلمانون في مله كرديا (رب تعالى فرمات بين ..... فَلَهُمْ تَلَقُتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ يِسْتُمْ فِي انْ تُولِّنْ بِينَ كِيا اورليكِن اللَّه تَعَالَىٰ نِهِ ان تُولِّلَ كِيا إِسْ كُولُ مِي ا کی ہزار پر غالب آئیں تین سوتیرہ ایک ہزار پر غالب آئے تصور میں بھی نہیں آسکتا وَمَارَ مَيْتَ إِذْ وَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ وَمِن اور بَيْنَ كَيْ آبِ فِي حَريت جب آب نے ریت چینگی اورلیکن الله تعالی نے چینگی آپ کا تنا کام تھا کہ ریٹ کی مٹھی کا فروں کی طرف تھینکیں باتی سب کی آنکھوں میں پہنچا تا کہ دور موں پانز دیک ،آ گے ہوں یا پیچھے وہ رب تعالی کا کام ہے کیونکہ طاہر بات ہے ایک مھی ریت کی کہاں تک جاسکتی ہے بیاللہ تعالی کا كام تفاكراس في سبكي تكلول تك يبنجا لَي لِينسلِ الْمُوفِينِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا اور يَّا كِها نعام د كِ النَّدِ تعالَى مومنوں كواجِها انعام، الحجي آنر مائش، اجِها احسان إِنَّ اللَّهُ سَيمِيعٌ عَلِيْهِ بِينَك الله تعالى مننه والأجان والأب د لِنكُمْ مد جو يجههم ن كيابياس طرح هوا-یہ بات تو ہو چکی وَ اَنَّ اللَّهُ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِيْنَ اور بيتك الله تعالى كمر وركر نے والا ہے کا فروں کی تدبیر کو۔ کا فروں کی تدبیر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کو کمز در کر دیتا

غزوہ بررہ پہلے کا فروں کی قیادت ابوجہل کے پاس تھی وہ ان کا قائد تھا مکہ مرمہ ہے نکلنے ہے پہلے کا فروں کی قیادت ابوجہل کے پاس تھی وہ ان کا قائد تھا مکہ مرمہ ہے نکلنے ہے پہلے رات کواس نے دعا کی اللّٰہ ہُ اَھِنْ مَنْ فَطَعَ الرَّحُمُ اے اللّٰہ جوقطع حمی کرتا ہے اس کو ختم کر دے۔ وہ اپنے زعم میں یہ بچھتے تھے کہ کہ بڑھے واولے قطع حمی کرتے ہیں اور بیوقو ف یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کلمے کی مخالفت کرنے والے ہیں ہم قطع حمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ ہلاک ہوا۔

رب تعالى فرباتے ہیں إن تسعَفَيْ عُوا فَقَدَ جَاءَ كُمُ الْفَيْحُ ابكافروا الرَّم فيصله على جهد ہوفتح كى دعاكرتے ہولين تمہارے پاس فتح آ چكى ہے۔ يبطزاور استہزاء ہوان أنتهو الديا كرتم مسلمانوں كے مقابلے ہے بازآ جاؤے فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ تو وہ تمہارے كے بہت بہتر ہو أن قَدَّو دُو انعُدُا كُرتم بلك كرآ وا كے فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ تو وہ تمہارے كے بہت بہتر ہو إن قد عُودُو انعُدُا كُرتم بلك كرآ وا كے مسلمانوں كے ساتھ لائے كیات وہ بم بہت بہتر ہو ان قد عُودُو انعُدُا كُرتم بلك كرآ وا كے مسلمانوں كے ساتھ لائے كے تو بم بهت بهت بهتر ہو كہ كرآ كي مدوكيا كو فرشتے بهيميں كاور يادر كھووكك تُو تُعَنِي عَنكُمُ فَي بُلك كُرة ہو كُور الله الله عَلَى مومول كيا تھا وہ مركز ندكام دے گاتم كوتم الله تعالى مومول كيا تھا وہ الله قرينين اور بيشك الله تعالى مومول كيا تھا وہ الله عَلَى مومول كيا تھا وہ الله عالى الله عالى مومول كيا تا مال الله عالى مومول كيا تا مال الله عالى الله عالى

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ آاطِيُعُو االلَّهَ وَرَسُولَهُ وَكَاتَوَلُّواعَنُهُ وَ أَنْتُمُ تَسُمَعُونَ ٥ وَ لَا تَكُونُو اكَالَّذِيْنَ قَالُو اسَمِعُنَا وَهُمُ لَايَسُهَعُونَ ٥ إِنَّ شَرَّ الدَّوَ آبِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّـذِينَ لَا يَعُقِلُونَ ٥ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا الَّاسُمَعَهُمْ عَ وَ لَوُ اَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواوَّهُمُ مُّعُرضُونَ ٥ يَـٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوُ الِلَّهِ وَلِلرَّسُولُ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَايُحُييُكُمْ. وَاعْلَمُ وُ آانَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّةَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَاتَّـقُو افِتُنَةً لَّا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُو امِنكُمُ خَآصَّةً وَاعُلَمُو آاَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

لا يَعْقِلُونَ وه جوعقل سے كام بيس ليتے وَ لَوُ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا اورا كرالله تعالى جانتان كاندرخير للاسْمَعَهُمْ توان كوسناديتاؤ لَمُو ٱسْمَعَهُمُ اوراكراب ان كوسائے گا لَتَه وَ لَوْ البِه ته وہ روگر دانی كريں گے وَّ هُهُ مُنْ عُسر صُوْنَ اور وہ اعراض كرنے والے ہيں آسائيھ ااگ ذِيْسنَ الْعَسنُ و ااے لوگوجوا يمان لائے مِوالسُّتَجِيُّهُ وَاللَّهِ مَوْلِكَ سُولَ حَكُم مانو!اللهُ تعالى اوررسول ﷺ كا إِذَا دَعَا كُمْ حِس وفت وہ تہہیں بلائیں لِے مَا یُسخییٹ کُے اس چیز کی طرف جوتم کوزندگی دے وَاعْلَمُو آ اورجان لواَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ بِيَنَكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ركاوت ڈِال دیتا ہے آ دمی اور اس کے دل کے درمیان وَ اَنَّهٔ اِلَیْهِ تُحْشُورُونَ اور بیتک تم اس كى طرف لوٹائے جاؤگے وَاتَّـقُو افِتُنهَا وربچوتم اس فَتْحَے ہے لَا تُصِيِّبَنَّ الَّـذِينَ ظَلْمُو امِنْكُمُ خَاصَّةً نه يَنْجِكُا ان لوَّكُول كُوتم مِين \_ جوظالم بين خاص طوريرة اعْدَهُ مُوْآاَنَّ الدَّلَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِيْنَكِ اللَّهِ تَعَالَى شَحْت مزادِينِ والل

ماقبل *سے ربط*:

ے دین نے دھوکے میں ڈالا ہواہے۔ تگر جب اللہ تعالیٰ نے کامیا بی عطافر مائی تو ان کے ہوش وحواس آڑ گئے ۔ کامیا بی کا بنیا دی راز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور فر ما نبر داری تھی کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کا میا بی عطا فر مائی اور آئندہ بھی مُ كاميا بي اطاعت اور فرما نبر داري ہے ہي ہوگي لبذ الله تعالى فرماتے ہيں يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوُ آ اے وہ لوگو! جوابمان لائے ہواَ طِلْبِعُ و اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت كرواللَّه تعالَىٰ كى كہ رب تعالیٰ جوفر ما نمیں وہ کرواور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی اطاعت کروتمہاری کا میابی اس میں ہے کہائند تعالیٰ کے ساتھ ربط بعلق اور فر مانبر داری ہواور آنخضرت ﷺ کی فر مانبر داری بُومَنُ اَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ جِس نِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِرِسُولَ كَى اطاعت كَى اس نے اللہ تعالٰی کی اطاعت کی وَ لَا تَسوَ لَسوُ اعْسُنْسهُ اور نہاعراض کرواس ہے وَ اُنْتُسمُ تَسْمَعُونَ حالاتَكُمْ عِنْتَهِ مِوسِّتِهِمِينِ الحِيمِي طرح علم ہے كەنجات الله تعالى اوراس كے رسول كى اطاعت ميں ہے وَ لا تَكُونُو اور نه ہوجاؤ كَالَّذِيْنَ قَالُؤُ اسْمِعُنَا ان لوَّكُول كَى طرح جنہوں نے کہا ہم نے س الماؤ کھے الایست معود کا الکدوہ حقیقت میں ہیں سنتے ۔ان ظاہری کا نوں سے سنا تو کیا سنا کہ دل کے کا نوں سے نہ سنا کہ قبول نہ کیا تو ظاہری کا نوں ے سننے کا کیا فائدہ؟اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے متعلق فر مایا ہے صُلمٌ بُسکُمٌ عُلمیٰ بہرے میں، گو تکے ہیں، اندھے ہیں۔ اس کا بیمطلب تونہیں ہے کے سارے کا فربہرے، گو تکے ا ندھے ہن کوئی نہیں بولتا ،کوئی نہیں سنتا ،کوئی نہیں دیکھا ہرآ دمی سمجھتا ہے کہ بیمرادنہیں ہے بلكه صُهِ كامطلب بي كون كى بات نبيل سنت بسك مركامعنى بي كون كى بات ان كى زبان سے نہیں نکلتی غیمی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ویکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ویسے ان کوآ سان ، زمین ، بہاڑ وغیرہ سب کچھ نظر آتا ہے ۔ فرمایا 🕒 اِٹْ

شرا الله و آبِ عِند الله " دواب" " دابة " كى جمع ب زيين پر چلنے پھر نے وائى چيز۔
انسان پر بھی پولا جاتا ہے کہ وہ بھی زمین پر نقل وحرکت کرتا ہے۔ معنی ہوگا بیشک بدترین جانو رالله تعالیٰ کے ہاں المصلم المبنی ہو جو بہرے ہیں حق کونیس سنتے ، گو نگے ہیں جن بات نہیں کہتے اللّٰذِینَ کا یَعُقِلُونَ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کا منہیں لیتے۔ بس عقل اور مست ان کی ماری ہوئی ہے۔ اس وقت یہودی اور عیسائی و نیا کی تقاند تو مسجمی جاتی ہو اور ان کا بھی خیال ہے کہ ہم سے زیادہ عقلنداور کوئی نہیں ہے۔ گر حقیقت ہے کہ ان سے بڑا بیوتون خیال ہے کہ ہم سے زیادہ عقلنداور کوئی نہیں ہے۔ گر حقیقت ہے کہ ان سے بڑا بیوتون میسی کوئی نہیں ہے۔ مثلا عیسائیوں سے کہوکہ ایک دو ہوتا ہے اور دوایک ہوتے ہیں تو کہیں گئیس ایسائیوں سے کہوکہ ایک دو ہوتا ہے اور دوایک ہوتے ہیں تو کہیں ہوئیس این بین ہوتا ، اچھا ایک چار ہوتا ہے اور چار ایک ہوتا ہے کہیں گئیس این بین جاتا ہے۔ مسکتا اور اگر کہوکہ ایک تین اور تین ایک بن جاتا ہے تو کہیں گے ہاں بن جاتا ہے۔

أقاليم ثلاثه

عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ خدائی نظام نین سے چاتا ہے۔

، ستارے وغیرہ اسکیلے بروردگار نے بنائے تو جبرائیل الفلیلا درمیان میں کیسے آگئے ؟ حضرت عیسی الطفیلاکی بیدائش سے پہلے نظام کا تنات چلنا تھا یانہیں؟ چلنا تھا سب مانتے ہیں کہ چاتا تھا تو خدائی ارکان تو پور نے ہیں ہوئے تھے یہ کیسے چلقا تھا۔اکیلا خداچلا تا تھا تو حضرت عیسیٰ القلیلا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں کون می کی آگئی ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں چلاسکتااوران کامحتاج ہو گیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ وران کا ایک گروہ حضرت جبرائیل الظيلا ك جگه تيسراركن حضرت مريم الظيلا كو مانتا ہے ۔ توبية تين ان كے نز ديك ايك ميں اورایک تین ہےاورتو حید میں کوئی فرق نہیں آیا ہے کون می منطق ہے؟ اصل بات ہے کہ جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھراہیا ہی ہوتا ہے۔اوران کا ایک گروہ میہ کہتا ہے کہ عيسى الظيلة اورالله تعالى آپس ميں گذيذ ہيں ۔ ظاہري طور پرعيسي الظيلة اور اندر الله تعالى ہے۔ہمان سے یو جھتے ہیں کہ بقول تنہارے جب عیسی الظیم اکوسولی پرلٹکا یا گیا توان کے اندرالله تعالى تقااس كوبهي سولي پرانكاديا گيااگراييا هواتو پھران كيساتھ الله تعالى بھى ختم ہو گیا معاذ الله تعالیٰ \_اوراگر الله تعالیٰ اس وقت اندر ہے نکل گیا تو پھرگڈ مُدتو نہ ہوئے کیکن لَا يَعْقِلُونُ وهُ عَقَل مِ كَامْ بِينَ لِيتِ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اورا كَراللَّه تعالى جانباان ئے اندر نیر۔ اً مراللہ تعالیٰ سے علم میں ہوتا کہ ان سے دلوں میں خیر ہے لگ سکھنے کھو انوان کو سنا دیتا۔ایساسنا تا کہاس کے بعدوہ قبول کر لیتے لیکن ان سے دلوں میں خیر ہی نہیں ہے كەنھوںنے خیرادرنیکی كاارادہ بینہیں كیا كەايمان قبول كرئیں وَ لَـوُ اَسْــمَعَهُمُ اورا كُر اب ان کوستائے گا لَتَ وَ لُب وَ اللِنة وہ روگر دانی کریں کے حق کی بات ہے وَ ہُے۔ مُسغُر طُسوُنَ اوروہ اعراض كرنے والے بيں حق كوتبول كرنے سے ۔ جب ان كے دلول میں منائی نہیں تو رہے تعالی جبراً تو کسی کو ہدایت نہیں دینا ایمان کیلئے تو صاف دل جاہتے

اوراس دولت كيلي محنت حاسم كرايمان بهت بري دولت هدرالله تعالى فرمات بين يَايُّهَا الَّهَذِينَ المَنُوا المدوه لوكوجوا يمان لائة مواستَ جينبُ واللَّهِ عَلَم مانو! الله تعالى كا و لِلرَّسُول اوررسول عَنْ كَا إِذَا دَعَاتُكُمْ جِس وقت وهَّهِ بِس بلائة لِمَا يُحْدِينُكُمُ اس چيز کی طرف جو تمہیں زندگی وے ۔وہ دین اسلام شریعت ہے جو حیات بخشا ہے اس کے ذریعے تم دنیا میں کامیابی حاصل کرد گے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی یاؤ گے اس چیز کی تمهیں دعوت دیتے ہیں جوتمہاری حقیقی زندگی کا باعث ہے وَ اعْسَلَمُو ٱ اور جان لو اَنَّ السَلَهُ يَسْخُسُولُ بَيْسَنَ الْسَمَرُءِ وَ قَلْبِهِ بِيَتِكُ اللهُ تَعَالَىٰ ركاوت دُال ديتاہے آ دى اوراس كے دل کے درمیان ۔اللہ تعالیٰ رکاوٹ کس طرح ڈالتا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیس اور پے تفسیر تقریباً تمام تفسیروں میں منقول ہے کہ آ دمی ہیچے دل سے ایمان قبول کرے اور نیک اعمال سر انجام دے تو اللہ تعالی ایمان اور نیک اعمال کی برکت ہے کفر اورمعصیت کے درمیان ر کاوٹ پیدا فرما دیتے ہیں کہ آ دمی کفر کی طرف اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا اور اگر کو ئی بدبخت كفريرا وركناه برڈٹ كيا كهان كوچھوڑنے كيلئے تيارنہيں ہے تو اللہ تعالی كفراورا يمان کے درمیان رکاوٹ بیدا فرمادیتے ہیں معصیت اور نیکی کے درمیان رکاوٹ بیدا فرما دیتے ہیں کہ دہ کفراور گنا ہوں کی نحوست کے دجہ سے ایمان اور نیکی کے قریب نہیں آئے گا نیک اعمال ادرایمان کی توفیق نہیں ہوگی۔

حضرت نانوتوی ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بیفر مائیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان کے قبول ہونے کی کوئی علامت ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری نماز اور روزہ قبول ہو گئے ہیں حضرت نے فر مایا ایک نماز پڑھنے کے بعد اضلاص کیساتھ دوسری نماز کے پڑھنے کی توقیق ہوگئی تو مجھو کہ پہلی قبول ہوگئی ، ایک روزہ

سر کھنے کے بعد دوسراروز ور کھنے کی توفیق ہوگئی توسمجھلوکہ پہلاروز ہ قبول ہو گنیا ہے۔ وَ اَنَّـــةُ اِلْیُهِ تُحْتَشَرُ وُنَ اور بیثک تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

وبال فتنه:

ا آ كه حق تعالى فرمات بين و السَّفْو افتُهَا أور بحوتم ال فقف كال فقف كا وبال لَا تُصِيبُنَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا مِنكُمُ خَآصَةً نه يَنِي كَان لُوكُوں كوجوتم مِين سے ظالم ہیں خاص طور پر بلکہ وہ دوسروں کوبھی ہنچے گا۔ کرنے والوں پراس وجہ سے کہ انھوں نے گناہ کیا ہے اور دوسروں پر اس وجہ ہے کہ انھوں نے گناہ سے روکانہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے مثال کے ذریعے اس بات کوسمجھایا جس کامفہوم ہیے ہے کہ مثلاً ایک جہاز ہے جس کی تین منزلیں ہیں بینچے والی منزل والوں کو یانی کی ضرورت پیش آئی انھوں نے اوپر والی منزل والوں سے یانی مانگا انہوں نے انکار کیا اور اوپر جا کرڈول کے ذریعے بھی یانی نہ لینے دیا تو نچلے طبقے والوں نے کہا کہ پھرہم سوراخ کر سے بانی حاصل کریں سے کیونکہ ہماری ضرورت ہے لیکن انھوں نے نہ مانا ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ نچلے طبقے والے سوراخ کر کے سمندر کا یائی اندر آنے وی اور د وسرے ان کوندروکیں تو صرف وہ طبقہ تناہ ہوگا یا سارا جہاز؟ عرض کیا گیا سارا جہاز تناہ ہو

فرمایاای طرح مجھوکہ دین کی کشتی میں ایک شخص گناہ کے زریعے سوراخ کرتا ہے اور دوسر ہے اس کو نہیں روکتے تو سار مے فرق ہوں کے صرف گناہ کرنے والا ہی غرق نہیں ہوگا اس کے گناہ کا وبال سب پر پڑے گا۔ اس لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم میں ہے جو بدی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ ہے روکنے کی طافت ہے اگر ہاتھ سے

خبرة الجنان ---- الانعال

روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان ہے روکے اور اگر زبان ہے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل ہے برا سمجھے۔ واغلَمُوُ آأنَّ اللَّه شدِیدُ الْعِقَابِ بِشک اللَّه تعالیٰ خت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔

 $\phi \phi \phi \phi \phi$ 

وَاذَكُ رُو آاِذَا لَا يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَكُمْ وَايَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تَخَافُهُونَ اَنُ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَكُمْ وَايَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ يَا يَّهَا الَّذِينَ المَنْوُالَا يَخُونُو اَللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُو آاَ مَانِيكُمُ وَانتُهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُو آاَ مَانِيكُمُ وَانتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَةً اجْرٌ عَظِيمٌ ٥ يَنَا يَهُ اللَّهُ عَنْدَةً اجْرٌ عَظِيمٌ ٥ يَنَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَةً اجْرٌ عَظِيمٌ ٥ يَنَا يَهُ اللَّهُ مَن المَنُو الِنُ تَتَقُو اللَّهَ يَعْدُلُهُ فُولُولُ اللَّهُ فُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ فُولُولُ اللَّهُ عَنْدُهُ مَن اللَّهُ فُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ فُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فُولُولُ الْعَظِيمِ ٥ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

اَمن فِيكُمُ اورند خيان كروا پن امانول عن وَانَدُ مُ تَسَعَلَمُوْنَ حالاَ تَكَمَّ جائة ہو وَاعْلَمُوْ آ اور تم جان لوا نَّم آ اَمُو اَلْکُمُ وَاَوْ لَا دُکُمُ فِينَةٌ پِخَة بات ہے تمہارے مال اور تہاری اولاد آزمائش ہیں وَانَّ اللهٰ عِندُدَة آ جُو عَظِیمٌ اور بیشک الله تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے بیسا لَّنہ فِینَ امْنُوْ الے لوگوا جوا یمان لائے ہوائ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے بیسا لَّنہ فِینَ امْنُو الے لوگوا جوا یمان لائے ہوائ تعقیٰ والله الله الرقم الله تعالیٰ سے وَرتے رہوگے یہ جعل لگھم فُو قَانا بنادے گا تمہاری تمہارے کئے فیصلہ کن بات وی کہ فیصلہ کے بات ہوائے کہ مسیّا تیکم اور مٹادے گاتمہاری خطاوی کو وَیعُفِولُ لَکُمُ اور بخش دے گاتمہاری گناہ وَلائله فُو اللّه فَو اللّه فَو اللّه اللّه اللّه فَو اللّه اللّه اللّه اللّه فَو اللّه ال

> ه ظفراسکوآ دمی نه جاینه گاگوجوده کیسای فهم و ذکا جسے میش میں باد خدانه ربی جسے طیش میں خوف خدانه ربا

جوآ دمی عیش میں خدا کو بھول جائے اور طیش میں آپے سے باہر ہوجائے وہ انسان نہیں حیوان ہے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔

صحابه کرام این کی می زندگی:

صحابہ کرام والی جو کی زندگی تھی نبوت کے پہلے تیرہ سال، وہ بروی آز مائش والی زندگی تقی الله تعالی وه زندگی یا د کراتے ہیں۔ فر مایا .....وَا ذُكُرُوْ الِذُائَتُمْ قَلِیُلَ اور یا د کروتم جس وقت تم تحور نے منے مكر مرميں مُستَطَعفُونَ فِي الْأَرُضَ كمزور سجے جاتے تصرّ مین میں مَنْ خَافُونَ أَنْ يُتَنْخَطُّفَكُمُ النَّاسُ ثم زُرتْ يَصْاسِ بات ہے كَتَّهِ مِنَ الْكِ لیں گےلوگ ۔ ہروفت خدشہ ہو تا تھا کہ کا فرلوگ جمیں قبل کردیں گے اور کئی سحالی شہید بھی کئے گئے ۔مردول میں حضرت حادث ابن الی حالہ بیدحضرت خدیجے الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنها کے بیٹے تھے پہلے خاوند سے۔ایک موقع پر کافروں نے آنخضرت ﷺ کو گھیرا ہوا تھا شہید کرنے کیلئے ،ان میں جوان خون تھا میدان میں نکل آئے ، کہنے لگے کون ہوتا ہے ہمارے ابا جان سے نکر لینے والا ؟ کا فرول نے آنخضرت ﷺ کونو حچھوڑ ویا اور ان کو اس مقام پرشهبید کرد یا اورعورتوں میں حضریت سمبید رضی اللّٰہ تعالیٰ عنھا حضرت باسر ﷺ کی بیوی اور حضرت عمار ﷺ کی والدہ ، ابوجہل نے نازک مقام پر برجھی مار کران کوشہید کر دیا اور دوسرے صحابہ کے ساتھ بڑی بڑی زیاد تیاں ہو کمیں ہیں ۔رب تعالیٰ وہ حالت یاد کراتے ہوئے فرماتے ہیں فاو بحم پس اللہ تعالی نے تم کوٹھکا نہ دیامہ بینہ منورہ میں کہاہ تمہاری وزيشن متحكم بوكن بو أيَّد محم بنصر واورتمباري تاسيك إنى مدوكيساته ورزفاتكم مِن السطّيبات اوررزق دياتمهي ياكيزه چيزول عدمكه كرمه يس روحاني بركات توبهت بين بیت اللّٰہ کی وجہ ہے اور آنخضرت ﷺ کے مؤلّدُ (جائے پیدائش) ہونے کیوجہ ہے ، کمیکن

ظاہراً تو پہاڑی بہاڑی اور مدین طیب کا علاقہ زرخیز ہے۔ جشمے ہیں، کویں ہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں۔ کوئ تا کہم شکر بیادا ہیں، کھیت ہیں۔ لوگ بڑے آسودہ تھے۔ فر مایا کے ملک م تنشک کُروُنَ تا کہم شکر بیادا کرورب تعالیٰ کا کہم پہلے کیسی حالت میں تھے اور رب تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فر مایا ہے۔

آیت کاشان نزول اورغز وه خندق:

<u>ہے ج</u>یس غزوہُ خندق پیش آیا حملہ آور کا فروں کی تعداد تقریباً چوہیں ہزار تھی اور سلمانو ں کی تعداد تین ہزارتھی کافی دنوں تک محاصرہ ریالیکن کافروں کی دال نہ گلی اللہ تعالی نے ان پرایس تندو تیز ہوا مسلط فر مائی کہان کوزیر وزبر کرے رکھ دیا بداللہ تعالیٰ ک نصرت تھی۔غز وۂ خندق میں بہود بنوقر بظہ کا بھی بڑا دخل تھا بید ینه طیبہ میں بڑا طاقتورگر وہ تھا مدینہ منورہ شہراور اس کے اطراف میں ان کے بڑے مظبوط قلعے تھے۔ جب مشرکین ہزمیت اٹھا کر بھا گے تو یہ کہنے لگے کہ اب ہم مسلمانوں کیساتھ لڑیں گئے ۔حدیث یا ک میں آتا ہے کہ آنخصرت ﷺ غزوۂ خندق سے فارغ ہوئے تواپنا ہتھیار، زرہ اورخودا تارا تو حضرت جبرائیل القلیلانے آئ کر کہا حضرت آپ نے ہتھیا را تار دیئے ہیں ہم نے تو ابھی نہیں اتارے آپ نے فرمایا کہ ابھی لڑائی باقی ہے؟ فرمایا ..... ہاں! بنوقریظہ کا فیصلہ کرنا ہے۔آپ ﷺ نے اعلان فر مایا کہ چلو بنوقر یظہ کا محاصرہ کروچنا نجدان کیساتھ مقالبلے کیلئے نکے اکیس دن تک محاصرہ رہا جب اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہوئی یہو دیوں کی ہمت بیت ہوئی انھوں نے سلح کا پیغام بھیجا آنخصرت ﷺ نے فرمایا کہتمہارے متعلق جو فیصله معاذبن سعد گریگا وهتمهیں قبول کرنا پڑے گا ۔حضرت ابولیا بہ ﷺ کا یہود کیساتھ تیجارتی لین وین تھا اورانہیں کے محلّہ میں رہتے تھے وہ ان پراعتاد کرتے تھے۔

یہود یوں نے مشورہ کیلئے ان کو بلایا کہ ہمیں بتاؤ کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہئے یا نہیں؟ تو انھوں نے زبان سے تو پچھ نہ کہا ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہوگا کہ جہیں قبل کیا جائے گا اور یہ تو ریت کا فیصلہ تھا اور آج بھی تو ریت میں موجود ہے کہ کوئی قوم تمہارے ساتھ لڑے اور تمہیں ان پر فتح حاصل ہو جائے تو نو جوانوں کوقل کر دو اور عورتوں اور بوڑھوں کوقید کر لو حضرت ابولبا بہ میشند اشارہ کرنے کے بعد پریشان ہو گئے کہ میں نے خیانت کی ہے تبل از وقت ان کو بتلا دیا کہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ ہو تا ہے ۔ وہاں سے گھر آئے اور بیوی سے کہا مجھے اس ستون سے باندھ دو ۔ مجد فیصلہ ہو تا ہے ۔ وہاں سے گھر آئے اور بیوی سے کہا مجھے اس ستون سے باندھ دو ۔ مجد نبوی میں آج بھی وہ ستون موجود ہے اور '' اُسٹنے وَ انّه تو به ''کے تا م سے مشہور ہے ۔ بیوی نماز کے وقت کھول دیا کرتی اور پھر ہا ندھ دیا کرتی حضرت ابولبا ہے می فیسنے کہا تھا کہ بیوی نماز کے وقت کھول دیا کرتی اور پھر ہا ندھ دیا کرتی حضرت ابولبا ہے میں ان کھاؤں گانہ بیوؤں گا۔ جب تک اللہ تعالی میری تو بہ قبول نہیں فرما ئیس کے میں نہ کھاؤں گانہ بیوؤں گا۔

روایات میں چھدن کا ذکر بھی آتا ہے اور سات دن کا بھی ،انھوں نے یہ بھی کہاتھا کہ جب تک آخضرت بھی اپنے ہتھ ہوئی ہے اس موقع پر بدآ یات تازل ہوئیں ۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں گئی اللہ فالڈیئن امنو ا اللہ فالی ہوئی ہے اس موقع پر بدآ یات تازل ہوئیں ۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں باللہ اللہ فالڈوسول اللہ فالڈوسول نہ خیات کرو اللہ فالڈوسول اللہ فالڈوسول نہ خیات کہ اللہ ہے ہو کہ تھا تھی لا کے تحت واخل ہے۔اور نہ خیات کروا پی المانتوں سے تم امین اور آپ کا کہ کہ کے تا تعدہ خیات کی ہو اللہ می اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کروا پی المانتوں سے تم امین اور آپ کی کہ کا تندہ جے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کے تعدہ اس کے دسول کے تعدہ اس کے دسول کے اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کے اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کی ان کہ کہ واڈ کا کہ گئی فینے نہ بہت ہی کہ اللہ دی کہ فینے نہ بہت ہی کہ ارب کے معلے میں ہے تمہارے اللہ و اللہ اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ بیشک تمہارا گھر ان کے معلے میں ہے تمہارے اللہ و

عبال وہاں ہیں مگرانلہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کیساتھ خیانت بہت بڑا جرم ہے۔سات دن کے بعدان کی توبہ قبول ہوئی اور آنخضرت ﷺ نے ان کوایینے ہاتھ میارک سے کھولا جس ستون کیساتھ انھوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا وہ تو لکڑی کا تھا آج اس کی جگہ سنگ مرمر کا بنا ہواستون ہے وَ اَنَّ اللَّهَ عِنُدَةٌ اَجُرٌ عَظِيبُهُ اور بيشك الله تعالىٰ كے ياس بر ااجر ہے۔بدر کے موقع پر تقویٰ ، پر ہیز گاری اعلیٰ درجے کی تھی ،اطاعت اور فر مانبرداری تھی انتهائی بہادری کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اب آئندہ کیلئے اللہ تعالى فرمات بين ينايُّها الَّذِينَ امَنُوا الساوكو! جوايمان لاست بوارُ مَتَفُو المَلْهَ اكرتم الله تعالی سے ڈریتے رہے اس کی نافر مانی اورعذاب سے ڈراتے رہے سیجے فیل گے کہ فُورُ قَالًا بنادِ ہے گااللہ تعالیٰ تمہارے لئے فیصلہ کن بات کہ فیسہ تمہارے تن میں کرے گا جیے بدر میں فیصلہ تمہارے تن میں کیاؤیگ فیفر عَسْکُم سیا بِنکم اورمٹادے گاتمہاری خطائميں ليعني صغيره گناه وَ يَغُفِو ْ لَكُهُ اور بخش دے گائمہا . ب ناہ جو کبيره بين مگروه نہيں جو حقوق العباد ہیں اور وہ گناہ جن کی قضا ضروری ہے کہ یہ آب ہے معال نہیں ہوتے مثلاً تمازروزے کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے ،تو بہت معاف نبیس نے جب تک ان کی قضانہیں لوٹائی جائے گی۔زکو ۃ ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے تو بہت یہ نی بیں ہوگی جب تک ادانہیں کی جائے گی۔ ہاں اشراب بی لی،میدان جنگ سے چنے جس ن وغیرہ جو گناہ ہیں تو بہ سے الله تعالى معاف كروك كا وَاللُّه ذُواللُّف ضل المعضيد ورالله تعالى برُع صَفَّال والا ہے، بڑی مہر بانی کرنے والا ہے۔سب رحمتیں اور مہر بانیاں سے پاس ہیں۔

وَإِذُيَ مُكُورُ بِكَ اورجس وقت تفيه تدبيرى آپ كم تعلق الله فِينَ وَكُو ان لوگول في جوكافر تصليفين وكي تاكه آپ كوگر فقار كرين او يَ فَعُسُو جُودُكَ يا آپ كوجلا وطن كردي يَ فَعُسُو جُودُكَ يا آپ كوجلا وطن كردي و يَ فَعُسُرُ وُنُ وَيَمُكُو الله اور وه تدبيري كرت تصاور الله تعالى بحى تدبير كرتا حوال به وَاللّه والله و يَ مُعَكُو الله اور وه تدبيري كرت تصاور الله تعالى بحى تدبير كرت والا به وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه واللّه واللّ

اس سے پہلے ذکر ہواتھا کہ وَاذُ تُحُرُو ُااِذُانَتُمُ قَلِیُلَّ اوراس وقت کو یاد کر وجب تم تھوڑ ہے تھے کہ کوگ تمہیں ایک کیس کے تم تھوڑ ہے تھے کہ کوگ تمہیں ایک کیس کے اللہ تعالیٰ نے جہتیں تھ کا نہ دیامہ بین طعبہ میں اور تنہاری تائید کی اپنی نصرت کیسا تھے۔

مدینه طبیبه بجرت کرنے کی علت اور سبب

## عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

آپ اللہ کے تھے۔ مکہ مرمہ میں پکھ سعادت منداسلام سے مستفید ہوئے آس پاس جو قبیلے آباد ہے ان میں اسلام پھیلا جس طرف منداسلام سے مستفید ہوئے آس پاس جو قبیلے آباد ہے ان میں اسلام پھیلا جس طرف سے لوگ آتے وہ بتلاتے کہ فلاں جگہ کمہ پڑھنے والے موجود ہیں ، فلاں جگہ موجود ہیں۔ اس جیز نے کا فروں کو انتہائی پریشان کیا کہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تکالیف بھی بڑی جین ہیں ، راستہ بھی بڑا روکا ہے ، آنے جانے والوں کو بھی اس کے قریب نہیں بڑی جینچا کمیں ہیں ، راستہ بھی بڑا روکا ہے ، آنے جانے والوں کو بھی اس کے قریب نہیں جانے ورجود ہیں جین سال تک شعب الی طالب بین نظر بند بھی رکھا اور اس کے باوجود اس کے نظریات پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کی جماعت بڑھتی جارہی ہے لہذا اس کے متعلق سوچا جائے۔ ابوجہل اور نظر ابن حارث پیش پیش ہے انہوں نے ایک رات متعین کی کہ فلاں رات کو تمام قبیلوں کے سردار وار الندوہ میں جمع ہوں ۔ قار الند وہ مشور ہے کے گھرکو کہتے ہیں ۔ تمام مکہ والے وہاں جمع ہوکر مشورہ کرتے ہے۔

اس دفعہ کا ایجنڈ اسے قاکہ تمام قبیلوں کے صرف سردار مشورے بی شریک ہوں اور
کوئی اس دعوت نامے کی خلاف ورزی نہ کرے ۔سب حاضر ہوں سب کے نام لکھ کر
چوکیدار کے حوالے کرویئے گئے کہ ان کے علاوہ کوئی شخص اندر نہ آئے چوکیدار سب کو جانتا
تھا چنا نچہوہ اپنے اپنے وقت پر آئے رہا اور بینام دیکھ کراندر بھیجنار ہاجس وقت سارے
آگئے اور دروازہ بند کرنے لگا تو ایک بڑی بزرگ شکل اور بجیب وضع قطع والا ،اپھے قد و
قامت والاشخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی اندر جانا جا ہتا ہوں چوکیدار نے کہا کہ تم اپنا
تعارف کراؤ تا کہ میں اندر سے بوچھلوں اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں اور تمہارا ہم
خیال ہوں چوکیدار نے اندر جا کر بتایا کہ نجد کا سردار ہوں اور دہ اندر آنا جا ہتا ہوں

بارے میں کیا ہدایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کوآنے دوکوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اندرائے کر خاموثی کیساتھ بیٹھ گیا ،ورواز ہ بند کر دیا گیا اورمشور ہ شروع ہو گیا ابوجہل نے کھڑے ہو کر کہاا ہے سر داران قریش!تم سب اس بات کو بیجھتے ہو کہ محمد (ﷺ) کا جوطریقہ ہے اس نے ہارے سینے جلا کر رکھ دیے ہیں اس کے متعلق تم نے آج آخری فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟اس نے برجوش تقریر کر کے لوگوں کے جذبات ابھارے تو پچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ جاری رائے میہ ہے کہ اس کونظر بند کر دو پچھنے ان کی تائید کی ابوجہل كمر اجوا كهنے لگا ميں تمهاري رائے كى قدر كرتا جول مگرية ربات جم استعال كر يكے بيں تمن سال تم نے ان کونظر بندرکھا مگران تین سالوں میں بھی لوگ اس کے باس آتے رہے اور اس کی تبلیغ جاری رہی ۔حضرت ابو ذرغفاری مظیمان نظر بندی کے دنوں میں مسلمان ہو ئے لہذا جس چیز کا ایک مرتبہ تجربہ ہوجائے تواسکود وہارہ آز مانے کا کیافا کدہ؟ توان لوگوں آ نے کہا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ نظر بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھا ورلوگ اٹھے کہنے لگے ان کوجلا وطن کر دونہ جمیں نظر آئیں اور نہ جم اس کونظر آئیں جہاں جا ہے اپنا کام کرے۔ کچھلوگوں نے ان کی بھی تائید کی کہ بدرائے تیجے ہے۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا کہ مجھے مجھنہیں آرہا کہ تمہارے حوش وحواس کہال چلے گئے میں یہاںتم نے ڈٹ کرمقابلہ کیااس کے باوجودان کا دین پھیلا کہ لِسَان محمد ﷺ آئے لئی مِنَ الْعَسُلِ" آپ کی زبان شہر سے زیادہ میٹھی ہے۔''نا واقف کو گول میں جا کر تبلیغ کریں گے وہاں فورأاثر ہوگا وہاں ان کا مقابلہ کرنے والابھی کوئی نہیں ہوگا جماعت ا تنصی کر کے تم پرحملہ کرے گا اور تمہاری کھویڑیاں پیش دیگا تحریک پیش کرنے والول نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ آگئی ہے ہم اپن تحریک واپس لیتے ہیں ۔ پچھا درلوگ ایٹھے اور کہنے

لگے کہ اب آخری صورت یہی ہے کہ ان کونل کرواور قتل کی صورت یہ ہو کہ ہر قبیلے کا ایک آ دمی قتل میں شریک ہوتا کہ بنو ہاشم مقابلہ نہ کر سکیس اور اگر بالفرض دیت دینی پڑے تو سب پرتقسیم ہو جائے کسی ایک پر بوجھ نہیں ہو گا ( دیت سواونٹ تھی )اس تجویز پرسب کا ا تفاق ہو گیا وہ آ دمی جونجد ہے آیا تھا کہنے لگاتم نے جو پچھ تجویز کیا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کی تا سُدِ کرتا ہوں ہم نے بھی سنا ہے کہ آ دمی بڑا خطرناک ہے ۔ یہ اہلیس تعین تھا جو انسانی شکل میں آیا تھاان کی حوصلہ افزائی کیلئے ۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کوشہید کرنے کیلئے رات بھی متعین ہوگئی اور آ دی بھی متعین ہو گئے اور انہوں نے اس رات کو آنخضرت ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ۔ تلواریں ، نیزے ، تیر کمان ان کے پاس تھے کہ جونہی در دازہ کھولے گا کیمیارگی حملہ کرنا ہے جب سحری کا وقت ہوا تو جبرائیل الظنی پہنٹریف لائے اور فر مایا کہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور قبل کے دریعے ہیں آپ ان کی پر واہ نہ کریں رب تعالیٰ آپ کا محافظ ہےآنخضرت ﷺ نے آ ہت ہے درواز ہ کھولا اور باہر تشریف لائے۔

میرت ہشام وغیرہ کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پراو گھے مسلط فرما دی کوئی کھڑ اسور ہاہے، کوئی جیٹھاسور ہاہے آنخضرت کھڑ نے ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی گردو غبار ڈالی اور تشریف لے گئے۔ فجر کے وقت انہوں نے اندر جا کر تلاش کی تو آپ ہوں وہاں موجود بنے افراتفری بھیل گئ کہ ہوا وہاں موجود بنے افراتفری بھیل گئ کہ ہوا کیا؟ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا ابو بکر بھی گھر سے غائب ہیں ۔مشرکیین مکہ نے اعلان کیا کہ جو کہ خض ان کوزندہ لائے یا سرکاٹ کرلائے ایک کے بد لے سوسواونٹ دیا جائے گا یہ حضرات غارِثور میں جا کر جھپ گئے۔ جسج ہوئی تو کا فروں پر بجیب شم کی تیامت بریا تھی

اِ دھراُ دھر بھا گے، تلاش کیا، واویلا کیا، ماہر کھو جی تلاش کر کے لائے چنانچہ کھو جی کھوج لگا کر قد موں کے نشان دیکھتے غارِ تورکے پاس پہنچے کہنے لگے کہ یہاں تک ان کے نشان ہیں خیال ہے کہ اس غار میں ہو نگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ پر جالا بُن دے اس نے جالا بن دیاسب کھو جی کے پیچھے پڑ گئے کہ تیری عقل ماری گئی ہے اگراس کے اندر جاتے تو جالا اس طرح ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی شان کہ مکڑی کا جالا جس کے متعلق فرما ياأوُ هَنَ الْبُيُونِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ "تمّامٌ كُمرول سے بودا كُمر مَرْي كا ہے۔'' الله تعالی نے اس سے مضبوط قلعے کا کام لے لیا۔ تین دن تین را تیں آنخضرت ﷺ غار میں رہے اور حضرت صدیق اکبڑ کے غلام حضرت عامر ابن نہیر 'ہُ ان کو دود ھو خیرہ پہنچانے رے اور حضرت صدیق اکبر منظم کے بیٹے عبداللہ منظامات کو بکے والوں کی ساری ریورٹ اورخبریں پہنچاتے تھے کہ آج یہ ہوااور یہ ہوا، فلاں نے بیرکہااور فلاں نے بیرکہا۔ بھروا پس آ كرگھرسوتے تھے۔اللہ تبارک و تعالی اس كا ذكر فرماتے بین .....وَإِذُ بِسَمْسَكُسِرُ مِكَ الَّهِ إِنْهِ مَنْ تَكِيفُ وُوا اورجس وتت خفيه تدبير كي آب كے متعلق ان لوگوں نے جو كافر تھے لِيُثْبِتُونِ كَ تَاكِرًا بِ كُورُ فَمَارِكِي مِنْظر بِندكره بِي أَوْ يَفْتُلُونِ كَ يَا آبِ كُولَ كره بِي أَوُ يُنحو حُوُكَ يا آپ كوجلاوطن كردين مكه مكرمه ہے نكال ديں بيتجويزيں سامنے آئيل كيكن آخری فیصلفل کاہوا وَیَهُ مُحُرُونَ وَیَهُ مُحُرُ اللّٰهُ اوروہ تدبیرین کرتے تصاوراللّٰہ تعالٰی بھی تدبیر کرتا تھاؤ اللَّه عَيْدُ المَمَاكِويْنَ اورالله تعالى سب سے بہتر تدبیر كرنے والا ہے کے مکڑی سے جالا بنوا کر کبوتری کو تھم ویا کہ تو اُنڈے دیدے ۔ ایک انڈے کا ذکر بھی آ تا ہے اور دوانڈوں کا ذکر بھی آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے الیبی تدبیر کی کہ سب کی عقل ماری عَلَيْهِمُ الدُّنَا اور داليس <u>ط</u>لے <u>سَّنَے ف</u>ر مایا وَإِذَا تُتُسلني عَلَيْهِمُ الدُّنَا اور جب پڑھی جا کی ہیں ان پر

ہاری آیتیں قالو اکہتے ہیں قد سَمِعْنَا حقیق ہم نے سن لیا آیات کو لُونشَاءُ لَفُلُنَامِنُلُ اللہ ہُم جاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیات کہ سکتے ہیں اِن هند آ اِلّا اَسَاطِیْتُ وَ اَلَا اَسَاطِیْتُ وَ اَلَا اَسْسَاطِیْتُ وَ اَلَا اَلْمُ وَ اِللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الل

وَ إِذْ قَالُوا اورجبَ لَهَا كَافرول نِے ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو اللَّحقَ اسَاللَّهُ ! ا گربیقر آن حق ہے مِنْ عِنْدِ کَ تیری طرف سے، ہم تو منکر ہیں فَ اَمُطِوٰ عَلَيْنَا حِجَادَةً مِّنَ السَّمَاءِ لِيس برساوے يَقِر بم بِرا مان كى طرف سے أو انْتِنَا بعَذَاب اَلِيُم ياكِ آ ہمارے یاس دردناک عذاب اس ہے اندازہ لگاؤ کہ وہ اسینہ کفر ہر کتنے پختہ اور مضبوط ہے کہ اگر بیقر آن سیا ہے تو ہم تو منکر ہیں ہم برآ سان ہے پھر کیول نہیں گرا تا ،عذا ب كيول نبيس بهيجتا؟ الله تعالى في جواب ديا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ اور نبيل بِالله تعالى ك يمزاد الكواب نبي كريم على وَ أَنْتَ فِيهِمَ كه آب ان مين موجود مول - كه آب ال جیسی رحمت بھی ان میں موجود ہے خدا کا عذاب بھی آئے ایسانہیں ہزگا۔ اس سے معلوم بِواكه بِس طِّكة يَغْبِر موجود بوو بإل عذاب بين آتاوَ مَساكَسانَ السَّلْسةُ صُعَلَّا بَهُمُ وَهُمُ يَسُسَعُ غِيهِ وُوْنَ اورُنهِيسِ ہے الله تعالی ان کوسز او بنے والا جَبِکہ وہ الله تعالیٰ ہے معافی ما سَنَّتے ہیں ۔ بینہ معافی کا فروں ہے دنیا کا عذاب تو ٹال سکتی ہے نیکن اُ خروی عذاب نہیں کل سکنا چونکہ آخرت کے عذاب کی علت کفرموجود ہے ۔ کا فرلوگ جب طواف کرتے تھے تو کہتے

تے غُفْرَ انکَ ہم جھے سے معانی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کردے۔ بیان کا معالٰ مانگنا ا د نیوی عذاب کے ٹلنے کا سبب اور ذریعیہ تھا۔

وَمَالَهُ مُ اللَّا يُعَلِّجُهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الُحَسَرَامِ وُمَاكَانُوُ آ اَوُلِيَآءَ هُ إِنْ اَوُلِيَ آوُ أَلَّالُمُ تَّقُونَ وَ لَكِنَّ ٱكْتَرْهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَمَاكَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصُدِيَةً مَفَذُو قُواالُعَذَابَ بَمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ٥إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوايُنُفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَفَسَيُنُفِقُونَهَاثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ \* وَالَّذِيُنَ كَفَرُواۤ اللَّي جَهَنَّمَ يُحُشَّرُونَ ٥لِيَمِيْزَ اللُّمهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتَ بَعُضَهُ عَلَى بَعْض فَيَرُكُمَهُ جَمِيعًافَيَجُعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخْسِرُونَ ٥

وَمَالَهُمُ اوركياوَج بِال كَيْلَةُ اللّهُ يُعَدِّ بَهُمُ اللّهُ كَاللّه تعالى الله كومزانه و مُعَمُ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ حالانكه وه روكة بين مجدحرام عد و هُمَ يَصُدُونَ أَو لِيَاءَ فَاورنبيس بين وه مجدحرام كم متولى إن أو لِيَاوَةُ قَاللّه الله الله مُتَّقُونَ نبيس بين اس كمتولى محرق المحرق المحتوّة مُلايعُلْمُون اور اللّه السَمْتَقُونَ نبيس بين اس كمتولى محرقي و للجن المحتوّة هُمُ الايعُلْمُون اور اللّه السَمْتَقُونَ نبيس بين اس كمتولى محرقي و مَا حَيْن المحتوّة المحتوّة المؤلّة المؤلّة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الله الله الله الله الله المحتورة المحتورة الله الله الله الله الله الله المحتورة المح

عِنْدَالْبَيْتِ بِيتِ الله شريف ك ياس إلا مُكَاءً وَّتَصْدِيمَةً مَّرسيتيال بحانا اور تاليال بحانافَ ذُوْقُو االْعَذَابَ لِي عِكْمُومَ عَذَابِ بَهِ مَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ اسَ سبب سے کہتم کفرکر تے رہے!نَّ الَّـٰذِیۡنَ کَفَوُ وُا بِیْنَک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختياركيا يُستَفِقُونَ أَمُوالَهُم خرج كرت بين اين الول كوليك ليسط واعن سَبيل اللَّهِ تَاكَيْرُوكِين لوَّكُول كوالله تعالى كراسة سي فَسَينُ فِقُو نَهَا بَاكيروه مال خرج كريں كے ثُنيم مَنكُونُ عَلَيْهِ مَهِ حَسْرَةً كِعربُو لَكُ وه اموال ان ير حسرت اورانسوس كا ذريعه أُسمُّ يُسغُسلَبُ وُنَ پَهروه مغلوب ہوسَنْكَ وَ السَّذِيْسِ نَ كَ فَرُوْ آ اوروه لوك جوكافرين إلى جَهَنْمَ يُحْشُووْنَ جَهْم كى طرف اكتماكيا جائ كَالِيَسِمِينُ اللَّهُ الْنَحِبِيْتَ مِنَ الطَّيّبِ تَاكه مِدَاكروك الله تعالى ناياك كو باك سے وَيَدَجُعُلَ الْخَبِيْتُ بَعُضَهُ عَلَى بَعُض اورتا كرروے ضبيث كے بعض كوبعض ير فَيَه وْ مُحْمَهُ جَمِيْعًا بِسِ اكْتُهَا كُرِيكًا ان سب كُوفَيَ جُعَلَهُ فِي ا جَهَنَّهَ پِس كرد ہے گاان كوهنم ميں اُوْلئيكَ هُمُ الْمُخْسِرُوْنَ بِهِي لوَّكَ بِين اً نقصان اٹھانے والے۔

گذشته درس میں آپ نے ساکہ کافروں نے کہاان سکان ھلڈا ھُو الْحَقّ مِن عند ک اگریقر برسایا کوئی درو عند ک اگریقر آن تن ہے تیری طرف سے ہے۔ ہم تو منکر ہیں ہم پر پھر برسایا کوئی درو تاک عذاب لا ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا عذاب نہ آنے کی وجہیں ہیں۔ ایک عذاب لا ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا عذاب نہ آنے کی وجہیں آتا۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالی کا پیغیران میں موجود ہے اور پیفیر کی موجود گی میں عذاب ہیں آتا۔ اور دسرایہ کہ وہ استغفار کرتے ہیں اور معانی ما تکنے ہے بھی دینوی عذاب ٹل جاتا ہے ورندوہ

عذاب كي محق ب- الله تعالى فرمات مين ..... وَ هَالَهُمُ اوركيا وجد بان كيك ألا يُعَذِّ بَهُمُ اللَّهُ كَاللَّهُ تَعَالَى ال كُومِزَانِدُوكِ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ طالاتك وہ روکتے ہیں مسجد حرام ہے ان کو جو سیحے معنی میں عبادت کرتے ہیں۔ ہجرت کے حیضے سال ذ والقعدہ کے مہینے میں آنخضرت ﷺ پندرہ سوصحابہ کے ساتھ عمرہ کیلئے روانہ ہوئے اس ونت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج ہوجہ میں فرض ہوا ہے۔ عمرہ پہلے بھی تھا۔ مدینہ طیب ہے جیمیل دورایک مقام ہے جسکا نام ذوالحلیفہ ہے آج کل اس کا تام بئرعلٰی ہے ذوالحلیفہ کوئی نہیں جانتا سوائے علماء کے یہ یہال سے آپ ﷺ نے احرام یا ندھا اور مکہ کرمہ کے قریب حدیدیا کے مقام پر پہنچ گئے آج کل حدیدیا نام شمیسہ ہے اور حدود مکہ میں آچکا ے مکہ مکرمہ مدینہ طبیعہ سے انگریزی میل کے حساب سے تقریباً تین سو سیارہ میل کا سفر ہے۔ جب آپ عظاحد بیب پہنچے تو کا فروں کوعلم ہوا کہ آپ عظے مکہ مکر مدمیں داخل ہونے کیلئے آئے ہیں ان کے جذبات مجزک اٹھے اورلڑنے کیلئے تیار ہو گئے وفدیر وفد آ رہے نیں اور فعر نے لگ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہان لوگوں نے احرام یا ندھے ہوئے ہیں اور لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ بعُمُوا مِي يرُهِ ربِ بين توان كويفين ہوگيا كہ بہلوگ لڑنے کیلئے نہیں آئے کیونکہ وہ اتن بات جانتے اور سمجھتے تھے کہ احرام باندھنے کے بعد لڑائی جھگز احرام ہوجا تاہے بے محرم سرنہیں وُ ھانپ سکتا ، ناخن اورلییں نہیں کاٹ سکتا ، سلے ہوئے کپڑے نبیں پہن سکتا ،خوشبونہیں نگا سکتا ،اگرجسم کے کسی حصہ ہے جوں نکلے تونہیں مارسکتا البتہ نیچے گراسکتا ہے لیکن اس کے باوجودانہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا حالانکه مسجد حرام میں داخل ہوئے ہے رو سنا بڑا گنا و تھا۔ مکہ مکر مہ میں داخلے کیلئے شرا نظ ے جوئیں کہاس سال واپس جاؤ ،''عندو سال آگر عمرہ کرنا اور تین دن ہے زیاد ونہیں رہ

سكوكا در دوسرا كناه و مساتكسانه و آوليسآء ه اور بيس بين وه مسجد حرام ك متولى إنْ اً أَوُلِيَا وَأَهُ إِلاَّ الْمُمَّةُ فُونَ نَهِين بِينِ اس كِمتولى مُرْمَقى بتقويه والخاورتقوي من بهلى بات شرک سے بچنا ہے اور ان ظالموں نے تو مسجد حرام کوشرک کا اڈ ابنایا ہوا تھا۔ بیت اللہ کی بیرونی دیوار پرتین سوساٹھ بت نصب کئے ہوئے تھے یہ سجد حرام کے متولی کس طرح ہوسکتے ہیں؟ زبردی کرنے سے تو کوئی متولی بین بنا۔اس سے معلوم ہوا کہ سجدوں کے حقیق متولی وہ ہیں جوموحد ہیں۔ شرک کرنے والے بخرا فات کرنے والے مسجد کے متولی نہیں ہوسکتے کیونکہ آنَّ الْمُسلحدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدُاللَّهُ تَعَالَىٰ كاارشاد ب " بینک مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ہی تم اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کونیہ یکارو 'لہذ المسجدوں کے متولى مشرك نبيس موسكة وَ للْجِكِنَّ أَكْتُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اوركيكن أكثر ان ميس عائة نہیں۔ وہ یہ بھتے ہیں کہ جس کا قبضہ ہو گیا وہ متولی ہے حالانکہ مشرک کا مسجد سے کیا تعلق ہے ؟ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے ہیں یہاں اوروں ،غیر اللہ ہے مدد مانگنابالکل قرآن کریم کی روح کے خلاف ہے۔آ گے اللہ تعالی نے مشرکین کی عبادت کا وْكَرْفِر مايا بِ .....وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةَ اورْبَيس بان کی نماز ہیت اللہ شریف کے پاس مگرسیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانالیعنی قوالی کرنا۔ بیلوگ مسجد حرام کے باہر جمع ہو جاتے تھے اور قوالی کرتے تھے۔تو تالیاں بچانا،سیٹیاں بجانا، بھنگڑ اڈ النابہان کی عبادت تھی ۔

آج کل بھی کئی جاہل تھم کے لوگ قوالی کوعبادت بیجھتے ہیں حالا نکہ یہ گناہ اور اسلام کی روح کے خلاف ہے گئاہ اور باجوں کیساتھ اللہ تعالیٰ کا نام اور آنخضرت کی روح کے خلاف ہے پھر گانوں اور باجوں کیساتھ اللہ تعالیٰ کا نام اور آنخضرت کی ہوئے گئاہ ہمی ہواور بزرگوں کا ذکر بھی ہویہ ڈبل تو ہین ہے۔ تھم ہوگا فَذُو ُ قُوا الْعَذَابَ بَمَا سُحُنَتُمُ

تَکُفُرُ وُنَ کِی چَھومِم عذاب اس سبب سے کہم کفر کرتے رہے۔ س

معرکه بدر:

بدر کے معرکہ میں قریش مکہ نے بڑا مال خرچ کیا مسلمانوں کوختم کرنے کیلئے مشرکوں نے بڑا چندہ دیا نقز بھی ،اسلح بھی اورسوار باں ،**مونٹ** اور گھوڑ ہے بھی ۔لوگوں کے جذبات ابھارنے کیلئے مکہ مکرمہ میں ڈھول بجائے گئے شاعروں نے اشعار کیے مقررین نے تقرریں کیں عورتوں نے دف بجایا کے مسلمانوں کوختم کرنے کیلئے جانا ہے۔ ایک ہزار تعدادتھی اونٹوں پرسوار تھے اس کے علاوہ وافر مقدار میں اونٹ اورشراب کی بوتلیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھیں کہ مسلمانوں کوختم کر سے اردگرد کے قبائل کی دعوت کریں گے،جشن منائیں سے ہشراب چلے گی ہورتیں فنتح کے گیت گائیں گی کیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت که آنه تحدیکواروں نے ہزار تکواروں کوشکست دی ستر کا فر مارے گئے ،ستر گرفتار ہوئے مسلمان صرف چودہ آ دمی شہید ہوئے آٹھ انصار اور چھ مہاجرین میں ہے ۔مشرک جو اونٹ کیکر آئے تھے وہ مسلمانوں کیلئے مال غنیمت ہے شراب تو ان کو بینی نصیب نہ ہوئی البنة مسلمانوں کے ہاتھوں موت کے بیالے بھر بھر کے ہے اور جوعور تیں گیت گانے کیلئے ساتھ لائے تھے وہ بدر ہے لیکر کھے تک ماتم کرتیں آئیں کہ فلاں سر دار مارا گیا ہائے فلاں سردار مارا گیا تو انہوں نے اسلام کیخلاف براہال خرچ کیا اس کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ فرمات بن إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيَنك وه لوك جنهول في كفراض يا يُنفِقُونَ أَمُواللهُمُ و وخرج كرتے بين اين مالوں كو لِيَه صُدُوا عَنْ سَيهُ لِ اللَّهِ مَا كروكيس لوگوں كوالله تعالى كرائة ع فَسَيْنَهُ فِهُ وَنَهَا بَا كِيرُوهُ مِالْ قَرِيَّ كُرِينَ كُونُهُ مَنْكُونُ عَلَيْهِمُ خسُرَةٌ كِهربموسَكَ وه اموال ان يرصرت أورافسوس كا ذريعه شُمَّ يُغُلَبُونَ كِهروه مغلوب

ہو کئے ان کوشکست دی جائے گی ہن کا فروں کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطا فر مائی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ناوانی کی کہ اسلام کا مقابلہ کیا چندے دیئے اور اسلام كيُخلاف بهم نے بروا مال خرچ كيا ہائے افسوس وَ الَّمَاذِينَ تَحَفَّرُ وْ ٱ اور وہ لوگ جو كا فر ہيں إلى جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ جَهِم كَ طرف ان كواكمُ الياجائكا كيون؟ لِيَمِينُ اللَّهُ الْحَبِيْتَ مِنَ الطّيب تاكه جداكرو سالله تعالى ناياك كوياك سے الله تعالى نے ناياك اورياك كو الك الك الككروياوَيَ بَعُعَلَ المُخبيَّتَ بَعُضَهُ عَلَى بَعُض اورتا كدكرو عضبيث ك بعض كو لِعِض پر۔ایک دوسرے کے اوپرڈ هیرلگادے فَیَـوْ ٹُحـمَــهٔ جَمِیْعُـا پھراکٹھا کرے گاان سب کو \_ بدر میں ستر کا فر مار ہے گئے اور چودہ مسلمان شہید ہوئے ان کو دُن کرنے کا مسئلہ تھاز مین پھریلی تھی ایک قبر کو کھود نے برایک دن لگ جاتا تھاسب کیلئے قبریں کھود نامشکل تفامسلمانوں کیلئے توایک مربع جگہ میں قبریں کھودیں گئیں اورسب کا فربدر کے کنوئیں میں ڈ ال دیئے گئے اوپر نیچے البتہ امیہ بن خلف بھا گنا ہوا جار ہا تھا جب اس کو مارکر کھینچا گیا كنوين ميں ڈالنے كيلئے تواس كى ٹائليں وجود ہے الگ ہوگئيں اور باز وہمی الگ ہو گئے اس گابدن بردا بھاری تھا تو اس کو و ہیں ریت میں وفن کر دیا گیا اور پیریا در ہے کہ بدر کا بیکنواں وریان تھا اس میں یانی نہیں تھا دوسرے دن آنخضرت ﷺ کنویں پرتشریف لے گئے كنارے يركفرے ہوكرفر مايا'' اللہ تعالی نے جو وعدہ ہمارے ساتھ فر مايا تھا ہم نے تو ياليا اور جووعدہ رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھاتم نے یالیا ہے یائہیں؟ حضرت عمر ﷺ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت مُر دوں کیساتھ کیا گفتگو کرتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں ؟ بنارى اورمسلم كى رؤايت بفرما ياؤ اللَّذِي نَفْسِني منحدمد بيَدِه مَا ٱلْتُهُم بأسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ اس بِرور دگاری تتم جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے تم اس تُفتگو کو

جوییں ان سے کہ رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی جس طرح تم سن رہے ہودہ تم سے زیادہ سن رہے ہودہ تم سے زیادہ سن رہے ہودہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں دے سکتے ۔ یہ مطلب کہ کر دے ضبیت کے بعض کو بعض پر فیک رُسکھ مَدَ جَمِینُعًا پھراکھا کرے گاان سب کو فیک جُھنَّم پس کر دے گاان کودوز خ میں ۔ وہیں ہے سید ہے دوز من کی طرف گئے اُو لیسنیک مفسم المن خسس کو وہ سن کے اُو لیسنیک مفسم المن خسس کو کی طرف گئے اُو لیسنیک مفسم المن خسس کو کی طرف گئے اُو لیسنیک مفسم المن خسس کو کی طرف گئے اور آخر سے کا بھی ۔

 $\Diamond\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

قُلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُو آاِنُ يَّنْتَهُو ايْغُفَرُ لَهُمْ مَّاقَدُسَلَفَ عَوَانُ يَّعُوُ دُوُ افَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ الْاَوَّ لِيُنَ ٥ وَقَاتِلُوُ هُمُ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فِإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَإِنْ تَوَكُّو افَاعُلَمُو آ أَنَّ اللَّهَ مَوُلَكُمُ ونِعُمَ الْمَوُلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ ٥ وَاعُلَمُو آانَّمَا غَنِهُ مُنهُم مِّنُ شَيءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَةُ ولِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرُبِلِي وَالْيَتَهِي وَالْمَسْكِينِ وَابُنِ السَّبِيلِ وَانُ كُنْتُمُ الْمَـنُتُمُ بِاللَّهِ وَمَآاَنُزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَايَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى الُجَمُعٰن ، وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَي ءٍ قَدِيرٌ ٥

قُلُ آپ کہہ دیں لِسلَّذِینَ کَفَرُوُ آن ان لوگوں کو جوکا فریں اِن یَسْنَعُهُوا یَعْفُولُهُمُ اگروه بازآ جا کیں تو پخش دیا جائے گا مَّافَدُ سَلَفَ جَو پہلے ہو چکا وَاِنُ یَعُوٰدُوْ اوراگروه لوٹیں گے فَقَدُ مَضَتُ سُنَتُ الْاَوَّلِیْنَ پُن تحقیق گذر چکا ہے جطریقہ پہلے لوگوں کاوَ قَاتِلُو هُمُ اورتم لڑوان سے حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتُنَة یہاں کی مَدر ہے فتنہ وَّیہ کُونَ الْدِینُ مُکُلُهُ لِلْهِ اور ہوجائے وین سارااللہ تعالیٰ کی خون الدِینُ مُکلُهُ لِلْهِ اور ہوجائے وین سارااللہ تعالیٰ کیلئے فِانِ انْتَهُو الیس اگروه ہاز آجا کیں فَاِنَّ اللهِ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِینُو پُن کِینَ کُونَ بَصِینُو پُن

بیٹنک اللہ تعالیٰ جووہ عمل کرتے ہیں دیکھتا ہے وَ اِنْ تَوَلُّوْا اوراً گروہ اعراض کریں فَاعُلَمُوْ ٱلْهِلِهُمْ جَانِ لُواَنَّ اللَّهِ مَوْلِكُمُ بِيَتِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَهَارا ٱ قابِ نِعْمَ الُمَوُ لَلَى وه بهترا آتاب وَنِعُمَ النَّصِيرُ أوراجِها مددگارے وَاعْلَمُو آاورتم جان لواَنَّــمَاغَـنِمُتُهُمْ مِنُ شَبِيءِ بِيَنْكَ جِوْمَ نِيْنِيمت حاصل كَى كُونَى شَيْحِي مِوفَانَّ لِللَّهِ خُمْسَهُ يِس بِينَك اللهُ تعالى كيليَّ بِاس كايانچوال حصه ولِلوَّسُول اور رسول ﷺ كيليَّة ولِسندِي الْسَقُسرُ بنسي اورالله كرسول كقرابتدارول كيليَّة وَالْيَتْ مِنِي اوريتيمول ليليَّوَ الْمَسْلِكِين اورمسكينول كيليَّوَ ابْسَ السَّبيُل اور مسافرون كيليحًانُ مُحُنَّتُهُم الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ الرَّهُوتُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرابِمَانِ رَكِيحٌ وَمَآ أَنُو كُفَا عَلَىٰ عَبُدِنَا اوراس چیزیرجوہم نے نازل کی اپنے بندے پریوُمَ الْفُرُقَان نَصِلے واليون يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعِن جسون آمنے سامنے ہوئیں دوجماعتیں وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَبِّي ءٍ قَدِيَرٌ اوراللهُ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

#### ربطآيات :

اس ہے پہلے کئی رکوعوں میں غز وۂ بدر تفصیل کیساتھ بیان ہواہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے تکبراورغرور کو خاک میں ملایا اورمسلمانوں کوفلیل تعدا داور بےسروسا مانی میں فتح عطا ءفر ما کی \_اسی سلسلہ کو آ گے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ··· · فُــلُ اے نبی كريم ﷺ كهه ديس لِسلَّذِيْنَ تَكَفَّوُ وُ آ ان لُوگُوں كو جو كافر جِسِ إِنْ يَسْنَتَهُوُ ا يُغُفَّرُ لَهُمْ الكروه بازآ جا کیں توان کو بخش دیا جائے گامَّا فَادْسَلْف جو پہلے ہو چِکا۔حدیث پاک میں آتا ہے أَلْإِسْكَلامُ يَهْدِهُ مَسَاكَسَانَ قَبُلَهُ" اسلام الينے نے يہا، كَرَّنَاه مناديرًا ہے۔ "كفرشرك

ے صرف طالبان کا ملک ہے جس میں قرآن وسنت کا قانون نافذ ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے۔ان کا ہر فیصلہ قرآن جدیث اور فقہ اسلامی کے مطابق ہوتا ہے۔ قاتل کو قصاص میں قبل کیا جاتا ہے بدکارکوشرعی سزاملتی ہے چور کا ہاتھ کا ٹاجا تاہے قرآن کے اجکام یر بورا بورا مل ہور ہا ہے۔ ہر طرف سکون ہے اور کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ایک ز مانہ تھا کہ چمن سے قندھار جو مجھتر میل کی مسافت ہے۔اس سرک پر جولوگ سفر کرتے تھے وہاں کے قبائلی افغانی جگائیکس وصول کرتے تھے مختلف جگہوں پر انہوں نے اڈے بنائے ہوئے تھے چھوٹی بڑی گاڑی ٹرک بس وغیرہ جوبھی گزرتی ٹیکس ادا کر کے حاتی اور مجبوراً ان کو دینا پڑتا تھا۔طالبان نے وہ سارےاڈے ختم کر دیئے ہیں اب وہاں کو کی کسی کونہیں یو چھسکتالیکن دشمنانِ دین ان کو برداشت نہیں کررے۔ دنیائے یوری نے ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسرا کھانہیں رکھی بھی کچھ کہتے ہیں اور بھی پچھ کہتے ہیں۔اللہ تعالی طالبان كوان كامقابله كرني كى توقيق عطافر مائ فيسان انْتَهَوْ الْبِس الروه بازآ جائين كفر سُرُك فَتَدُوغِيره مِن فَانَ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ بِس بِيتُك اللَّهُ تَعَالَى جووهُ لَم ت ہیں دیکھاہے وَ إِنْ تُولُو ااوراگروہ اعراض کریں کہتمہاری بات نہ مانیں فَاعُلَمُو آپس تم جان لوأنَّ اللَّه مَولكُم بيتك الله تعالى تهارا آقاب المصمنو إنه م الْمَوللي وَنِعُمَ السنَّىصِيْسُورُ وہ بہترآ قاہےاوراچھامددگارے بهلزا کافروں کی پرواہ نہ کر داللہ تعالیٰ کی مدد تمہمارے ساتھ ہے۔الحمد نلتداس وقت افغانستان کی آبادی ڈیڑھ کروڑ ہے زائد ہے اور آس یاس کی باطل قو توں نے طالبان مخالف قو توں کو ہڑی قوت پہنچائی ہےا تذیابھی اس میں شامل ہے اور ایران سب ہے زیاوہ پیش ٹیش ہے ۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے طالبان کوہمت دی ہے اور وہ حق برقائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مد دفر مائے گا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سورۃ کے شروع میں بید سئلہ بیان ہواتھا کہ بدر کی غذیمت کے بارے میں اختلاف ہواتھا بعض نے کہا کہ جولڑائی میں شریک تھے بیان کا حصہ ہے دوسروں نے کہا کہ جو یہاں آئے ہیں چاہے وہ لڑے ہیں یا لڑنے والوں کی خدمت میں مصروف تھے سب کاخل ہے یہ سنڈ اور تک عِنِ الدَّنَالِ بیآپ نے نیمت خدمت میں مصروف تھے میں کاخل ہے یہ دیں آگا نَافَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولُ غَنِیمت اللَّه تعالیٰ اور رسول ﷺ کیلئے ہے۔

# مال غنيمت كي تفصيل

تو وہاں اجمالی طور پر جواب دیا تھا اب اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں وَاعْلَمُوْ آ اورتم جان لوالسَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيْء بيَنك جوتم في نيمت حاصل كى كولى شے بھی ہونےنیمت اس مال کو کہتے ہیں جوشری جہاد کے نتیجے میں آئے ۔مسلمانوں کی کمائی میں سب سے زیادہ یا کیزہ کمائی مال غنیمت ہے کیونکہ جہاد بہت او نیجاعمل ہے اور سیاس كے نتیج میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فسأنَّ لِلَهِ مُحمَّسَة بس بيتك الله تعالی كيلي باس كايانچوال حصد كل مال غنيمت كوجمع كرف سے بعداس كے يانچ حصے كئے جائیں گے اس کا یا نچواں حصہ تمس کہلاتا ہے۔ جار حصے مجاہدین پرتقسیم ہو نگے اور سیہ سالار امیرلشکر یعنی کمانڈ راگرا بی صوابدیدیر کسی مجامد کو بہادری کی وجہ سے زیادہ دینا جا ہے تو دے سکتاہے کہاس نے بہادری کے جوہر بنسبت دوسروں کے زیادہ دکھائے ہیں۔اوریہاں پر الله تعالیٰ نے مس کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ وہ کہاں کہاں خرج کیا جائے گادِ لے لیتے تھے کیونکہ جتنی انسانی ضروریات ہیں وہ پینمبروں کوبھی ہوتی ہیں وَ لِلْاِی الْقُوْبِلٰی

اور اللہ کے رسول کے قرابتداروں کیلئے ۔آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے بنو ہاشم بنوعبد المطلب جنہوں نے ابتدائی دور میں آپ ﷺ کا ساتھ دیا ہوی پختیاں اور تکلیفیں برداشت کیں باوجود اس کے کہ دین میں آپ کے موافق نہیں تھے ۔ایک ایبا وقت بھی آیا کہ کا فرول نے خیف بنی کنانہ کے مقام پراجتماع کیااور قَفَاسَهُوْ اِسْمِیں کھا کیں پیالے میں یا ٹی ڈال کر ہاتھوڈ بوئے بیان کارواج تھا کہاس تسم کویہ مظبوط سیجھتے تھے جو پیالے میں یا نی و ال كراس ميں ہاتھ و بوكر اٹھائى جاتى تھى تو انہوں نے يكى قشميں كھائيں كہ أَنُ لاَ يُنَاكِ مُحورهُمُ وَلَا يُبَايِعُوهُمُ بنوباتُم كوندرشته دينا اورندان يرشته لينا،ندان كآك کوئی چیز بیچنی ہےاور ندان ہے کوئی چیز خرید نی ہے ان کیساتھ ہرطرح کا بائیکاٹ کرو۔اس مشکل گھڑی میں بھی آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ دیااور تکلیفیں ہر داشت کیں ۔ آب ﷺ كا جي ابوطالب دين مين آپ كي موافقت نہيں كرتا تھا مگر دنيا دي طور برخوب مدد كرتا تھا۔ اى طرح آپ كا چيا حارث ابن عبدالمطلب مسلمان نہيں ہوا تھا گر خاندانی عصبیت کی وجہ ہے آپ ﷺ کی بوری معاونت کرتا تھا۔لہذا آپ کے رشتہ داروں کا بھی منس میں حق ہے وَ الْمُنتِهٰ اور تنیموں کیلئے۔ یتیم جا ہے سی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو و قمس کے مال کامستحق ہے وَ الْمُصَمِّدِيمُن اورمسكينوں کيلئے مسكين اسے کہتے ہيں کہاس کے پاس بقدر نصاب سامان نہ ہو۔ بقدر نصاب سامان کا مطلب کیہ ہے کہ گھر کی عام ضرورت ہے زائداس کے پاس اتنا سامان ہو کہ اگر اس کو پیچا جائے تو ساڑھے باون تو نے جاہری کی قیمت کوئیج جائے آج کل ساڑھے باون تولئے جاندی کی قیمت ساڑھے یا کچ ہزار ہے۔ وہ برتن جوروزانداستعال میں نہیں آئے ، وہ حیار یا ئیاں جوروزانداستعال میں نہیں آتیں ، وہ بستر جور دزانہ استعمال میں نہیں آتے بھی بھارمہمان آئیں تو استعمال

الله تعالی پرایمان رکھتے وَمَآانُوَلُنا عَلَی عَبُدِنَا یَوُمَ الْفُوْفَانِ اوروہ نصرت جوہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیطے والے دن ۔ جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا اس پرایمان رکھتے ہوکہ الله تعالی نے آسان سے تین ہزار فرشتے نازل کئے تو پھر بجھ لو کہ غیمت کے مستحق بدلوگ ہیں جوہم نے بیان کئے ہیں۔ بید دکس ون ہوئی؟ فرمایا یہ وُمَ النّہ فَسَی اللّہ حَمْعُ بِر جس دن آسے سامنے ہوئیں دو جماعتیں حق اور باطل کی ، ایک طرف تین سوتیرہ اور دوسری طرف ایک ہزار اور نتیج تم تفصیل کیساتھ پڑھاور س کی ہو وَ اللّه عَلی کُلِ اور دوسری طرف ایک ہزار اور نتیج تم تفصیل کیساتھ پڑھاور س کے ہو وَ اللّه عَلی کُلِ ادر دوسری طرف ایک ہزار اور نتیج تم تفصیل کیساتھ پڑھاور س کے ہو وَ اللّه عَلی کُلِ ادر دوسری طرف ایک ہزار اور نتیج تم تفصیل کیساتھ پڑھاور سے اور جو پچھوہ کرسکتا ہو دور کے ہوں کہ کہ اور کو کی کھوہ کرسکتا ہوں اور کو کی کھوہ کرسکتا ہوں اور کو کی کھوں کرسکتا ہوں کہ دور کی کہ ہوں کی کھوں کہ کہ کا در کو گئیس کرسکتا اور در ب تعالی نے جوفر مایا ہے فرمایا ہے۔



إِذْاَنُتُمُ بِالْعُدُوَةِ الدُّنُيَا وَهُمُ بِالْعُدُوَةِ الْقُصُولِي وَالرَّكُبُ اَسُفَلَ مِنُكُمُ ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدُتُّمُ لَا خُتَلَفُتُمُ فِي الْمِيُعٰدِ ﴿ وَلَكِنُ لِّيَفُطِى اللَّهُ اَمُرًاكَانَ مَفْعُولًا ۚ إِلَيْهُ لِكَ مَنُ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَّ يَنْحُينَى مَنُ حَيَّ عَنُ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ إِذْيُرِيْكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلاً ، وَلَوُ اَراكَهُمُ كَثِيرً الَّفَشِلُتُم وَلَتَنَازَعُتُم فِي الْآمُر وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ وَإِنَّهُ عَلِيُمٌ ،بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥ وَإِذْيُ رِيْكُمُوهُمُ إِذِالْتَقَيُّتُمُ فِيَ اَعُيُنِكُمْ قَلِيُلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِي آعُينِهِمْ لِيَقُضِيُّ اللَّهُ اَمُرًّا كَانَ مَفُعُولًا ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ ٥

اِذَانَتُهُ بِالْعُدُوةِ الدُّنَيَا اورجس وقت تَضِمُ ادهروا لِے كنارے پروهُ مُ بِ الْعُدُوءِ الْقُصُوٰى اوروه كافر پر لے كنارے پر تَصُو الْسَوْرَ السَفلَ مِنكُمُ اور تَجَادِت والا قافلة تم ہے نيچ كی طرف تفاوَ لَـوُ تَوَاعَدُتُهُ اورا كُرتم آبئ مِنكُمُ اور تجادت والا قافلة تم ہے نيچ كی طرف تفاوَ لَـوُ تَوَاعَدُتُهُ اورا كُرتم آبئ مِن وعده كرت وعده پوراكر بيس وعده كرت وعده پوراكر بيس والمُحِنَّ لِيَقُضِى اللّهُ اَمُرَّ الْحَانَ مَفْعُولُ لا اورليكن تاكه الله تقالى فيصله كرے ميں والمُحِنَّ لِيَقُضِى اللّهُ اَمُرَّ الْحَانَ مَفْعُولُ لا اورليكن تاكه الله تعالى فيصله كرے

اس معالم على الجوط شره ب لِيّه لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ ابْيَّدَةٍ "ما كه بلاك مووه جو ہلاک ہونا جا ہتا ہے کھلی دلیل کیساتھ وَّیَے تحییٰی مَّنُ حَتَّی عَنْ اَبَیّنَةِ اور جوزندہ رهناجا بهتابب زنده رب كحلى دليل كيهاته وَإِنَّ اللُّهَ لَسَدِيعٌ عَلِيُهُ اور بيتك البنة الله تعالى سنن والاسم، جائے والا مرا ذُيْسريْ كَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَـــلِیُلاً جس وقت اللہ تعالیٰ دکھا تا تھا تجھے وہ کا فرآپ کے خواب میں تھوڑ نے وَلَوْ أَرْ كُهُمُ كَثِيرًا اورا كرالله تعالى دكها تاوه كافرآب كوزياده لَفَشِلتُمُ البيهُمُ بزولى كرجائة وَلَتَهَ الْأَعْتُهُ فِي الْآمُو اورالبنة تم جُمَّرُ اكرته معامله مين وَلَكِنَّ السَلْسَهُ سَسَلَمَ اوركيكن الله تعالى في سلامتي مين ركهاإنَّسة عَلِيهُم وبهانَاتِ الصُّدُور بيتك وه سينے كرازوں كوجانے والا ب وَإِذْ يُسريُكُمُو هُمُ اورتم كو وكهالى وه فوج إذِ الْتَسَقَيْتُ مُ فِسِي آعُيُنِكُمْ قَلِيلاً جبتم آميْ ما منه موت تمہاری آتھوں میں تھوڑی و یُفَلِلُکُم فِی آعُینِهم اورتم کوتھوڑ اکر کے دکھایاان كَي آتَكُمون مِين لِيَقُضِيَ اللَّهُ أَمُوًا كَانَ مَفْعُوْ لا َّتَاكه فِيصِلهُ كَرِيهِ اللَّهُ تَعَالَى اس معاملہ کا جو طے شدہ ہے وَ إِلَى اللَّهِ عَرْجَعُ الْأَمُورُ اوراللهُ تعالٰی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔

یہ بات آپ حضرات پہلے من چکے ہیں کہ مکہ تکر مدین باغات کھیت وغیرہ نہیں تھے کیونکہ وہ زبین زراعت والی نہیں تھی وہ لوگ اپنی بود و باش خوراک کا انتظام تجارت کے ذر يع ين كرت يقواوراس كيك وه دوسفركرت يقر كرميول مين شام كااورسرد يول مين عن كري خلة المؤسلة و المصيف سور و قريش من اى كاذكر ي

#### دارالندوه میں مشاورت:

غز وۂ بدر ہے پہلے قریش مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہوکرمشورہ کیا کہ بیلوگ جب کم مکرمہ میں تھے ہم لوگوں کومسلمان ہونے سے روکتے تھے اور ختیاں کرتے تھے اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور وہاں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور بیا طاقتور ہوتے جارہے ہیں لہذا جب تک ان کا ڈٹ مقابلہ ہیں کریں سے اور ان کے دجود کوختم تہیں کریں مے بیہ ہمارے لئے خطرہ ہیں لہذا سارے لوگ ایٹار کرو۔اس دفعہ شام کا جو تجارتی سنر ہواس کا سارا نغیج جوشام میں حاصل ہویا واپس آ کرسا مان بیہاں جے کر حاصل بودہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف خرج بواس سے جھیارخریدے جائیں اور دیگر جنگی ضروریات اوراصل رقم تمناری رسب کی ماس بات برسار مدرامنی موسع آورکس نے اختلاف ندکیا چنانجدایک بزاراون سامان سے لدا ہوا سما تھ آدمیوں کا قافلہ جس کے امیرابوسفیان تنفی جواس وقت مینهیس موت مقیشام کی المرف روانه موت راس میننگ اورا بچنڈے کی خبر مدینہ طیب چینجی تو مسلمانوں نے یروگرام بنایا کہ دالیسی بران برحملہ کر دو تا كه ندان كے ياس مال رہے اور ندلژائي كي نوبت آئے۔ ملے والوں كوبھى اطلاع ہوگئى کہ وہ ہمارے قافلے کولوٹنا جا ہتے ہیں وہ وہاں ہے چل پڑے اور پیریہاں ہے چل پڑے تجارتی قافلہ تو راستہ بدل کر نیچے کی طرف ہو گیا اور بید دنوں گروہ بدر میں اکٹھے ہو گئے ۔ بدر مدینه موره سے ۸۰میل کی مسافت برے کافر بدر میں پہلے پہنچ گئے اور یانی کے

چشموں پر قبضہ کرلیا جب بید حضرات پنچیو آنخضرت ﷺ نے ایک جگہ کے متعلق فر مایا کہتم یہاں مور پہقائم کرد۔

حضرت خباب ابن منذر کامشوره:

حضرت خباب ابن منذرانصاریﷺ جنگی امور میں بڑا تجربہ رکھتے تھے انہوں نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس جگہ مورجہ بنانے کا تھم رب تعالیٰ کی طرف ہے ہے یا آپ بھی کی ذاتی رائے ہے؟ اگر رب تعالیٰ کا تھم ہے تو پھر ہمیں قبل قال کا حق نہیں پہنچتا اور اگر ذاتی ہے تو پھر میں تجربہ کی بنا پر این رائے عرض کرتا ہوں آتخضرت ﷺ نے فر مایا کہ رب تعالیٰ کی طرف نے صرف لڑنے کا تھم ہے مور چہ ہماری صوابدید برے ۔ کہنے لگے حضرت جنگی نکتہ نظرسے پیر جگہ جارے لئے مفیدنہیں ہے آگے والی جگہ ٹھیک رہے گی ۔ رائے ان کی درست تھی آ گے ریت کا ٹیلہ تھا وہاں جا کرمور جہ بنایا سمیا وہاں یانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فر مائی ریت جم کرسڑک بن گئی اور یانی کا انظام بھی ہوگیا ۔ کافریست جگہ پرتھے وہاں یانی جمع ہوگیا۔ان کی شکست کے ظاہری اسباب میں سے ایک بیھی تھا۔ اللہ تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں اِذا اَنْتُسم بِالْعُدُوفِ اللذُّنيَا اورجس وقت تضمّ ادهروالے كنارے يرجومد ينطيبه كي طرف قريب تفا وَهُمُ ب الْسعُهُ أُوَرَةِ اللَّقُصُولِي اوروه كافرير كِي كتارك يرشِّ جومد ينظيب وورتها -وَ الرَّ كُبُ اورتجارتَى قافلہ جس كي قيادت ابوسفيان كرر ہے تھے اَسْفَلَ مِنْكُم تم سے نيجے کی طرف تھا۔ ساحل سمندر ہروہ جگہ بدر سے پست تھی ۔غزوہ بدر کوئی پہلے سے سطے شدہ تنہیں تھا کہتم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے اور ہم نے بھی اورلڑائی ہوگی بلکہ اتفاق ہو گیا۔اللّٰہ

تعالى فرمائے بين وَكُونَو اعْدُتُهُ ورا كرتم آئين بن وعده كرتے يہلے سے كه فلال وقت ا فلال جَكَه ير بُهُنِجنا ہے كَلاخُتَ لَـ فُتُهُمْ فِسِي الْمِيمُعَالِدِتُوا لِبَيْهِ احْتَلافَ مَر بِي وعد ويورا كر \_ ميل ممكن بيتم بروقت نه يهنجت ياوه نه يختجة وَ للْكِنُ لِيَقُضِى اللَّهُ أَمْرُ اكان مفَعُولًا اور كيكن تاكه الله تعالى فيصله كرے اس معالم كاجو طے شدہ ہے لِيَهْلِكَ تاكه بلاك مو مَنْ هَـلَكَ جوبلاك بوناحيا ہتا ہے عَـنْ ابَيّـنَةِ لَلَّى وليل كيساتھ \_ كهان كوكثر ت تعدادادر توت یر حمندا درغر در تھا۔اسلحہ کی ان کے پاس بہتات تھی ساراعرب ان کیساتھے تھاا دراس الطرف صرف تین سوتیرہ ہے اورلڑائی کے قابل یہی ہے پیچیے نابینا النگڑے ، بوڑھے، معدور مع ،عورتين اورنيج عقع وأيك على من حي عن ابينة اورجوزنده ربناع بتاب زندہ رہے کھلی دلیل کیساتھ۔آٹھ تلواروں کواللہ تعالیٰ نے ایک ہزار تلوار پرغلبہ عطافر مایا وَإِنَّ السُّلَّمَ لَسَمِينًا عَلِيتُم اور بيتك البنة الله تعالى سننه والا، جان والا بإ ذُيِّر يُكَّهُمُ اللُّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيُلا جَس وقت اللَّه تعالَىٰ وكها تاتها تَجْهِ وه كافرٱب كِخواب مِس تھوڑ ہے۔غزوہ بدرہے چندون پہلے آنخضرت ﷺنے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا کافروں ے مقابلہ ہورہا ہے جماری تعداد زیادہ ہے اور ان کی تعداد کم ہے ۔ یہ خواب آب ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان کیا تھاجس ہے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ حالا نکہ ظاہری طور پرمعاملہ اس کے برعکس تھا کہ مسلمانوں کی تعدادتھوڑی تھی اور کا فروں کی تعدادز یاده تھی۔

آتخضرت بلك كاخواب:

اب سوال به بیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا خواب ہوا درخلاف حقیقت ہو یہ کیسے ہوسکتا

ہے؟ جبکہ پیغیبر کی بات بیداری کی ہو یا خواب کی وہ حقیقت ہوتی ہے۔ امام نخر الدین رازی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت جس کو تعبیر بھی کہتے ہیں صورت اور ہوتی ہے اور ہوتی ہے۔ یہ تھوڑ نے نظر آنے کی حقیقت اور ہوتی ہے۔ یہ تھوڑ ول کوشکست ہوتی ہے۔ آنحضرت کی جیران کی شکست کی طرف اشارہ تھا کہ ونکہ عادہ تھوڑ ول کوشکست ہوتی ہے۔ آنحضرت کی چجی حضرت ام فضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنصا نے ایک خواب دیکھا اور وہ آنحضرت بھی کی خدمت اقد میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ کہ آئی رات میں نے ایک براخواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی سے تی براخواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی تو ہی وہ کیا ہے حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک کلڑا کاٹ کرمیری گود میں رکھ نے خواب میں دیکھا ہے گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک کلڑا کاٹ کرمیری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔

اس معاملہ میں۔ اگر خواب میں کافر زیادہ نظر آتے اور آپ خواب بیان فرماتے تو ایسے
لوگ بھی ہے جو کہتے حضرت نہیں لڑنا چاہیے ہم تھوڑے ہیں اور کوئی کہتا لڑنا چاہیے۔ کیونکہ
ذہن مختلف ہوتے ہیں حالات جدا جدا ہوتے ہیں حق تعالیٰ نے ہرایک کوائی مزاج اور
ایک بھی بین دی و لیک قالم اللہ مسلّم اور کی اللہ تعالیٰ نے سلامتی میں رکھا اِنسه علیہ میں ایک بھی بین اللہ علیہ بائد اس اللہ تعالیٰ نے سلامتی میں رکھا اِنسه علیہ بدات والا ہے۔

جس وقت آپ بھی مقام بدر میں پہنچ گئے آگے اس کا ذکر ہے فرمایا وَإِذْ يُسويُهُ كُمُوهُهُمُ اورتمُ كُودِكُها لَي وه نُوجِ إِذِالْتَهَفِّينُهُمْ جبتم آستے ماستے ہوئے فِسیّ اَعُیْنِکُمُ قَالِیْلاً تمہاری آنکھوں میں تھوڑی۔ جوسا منے نظر آتے تھے وہ تھوڑے تھے باتی جیجھے تھے وہ نظرنہیں آتے تھےان کو تم سمجھ کرمسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی کہ ہمارے مقالبے میں تھوڑ ہے ہیں پھر جب بچھلے بھی آ گئے اور اکٹھے ہو گئے تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ریت کی مٹھی بھر کر شاہیتِ الْوُ جُو ُہُ یرُّ ھکران کی طرف بھینگی وہ ان کی آ تنگھوں میں پڑگئی۔اگلوں پچھلوں دائمیں یا ئمیںسب کی آنکھوں میں ۔ریت کی منھی پھینکنا آپ کا کام تھا اور سب کی آتھوں میں ڈالنارب کا کام تھا۔ای لئے رب تعالیٰ نے فر مایا وَصَارَمَيُتَ إِذُرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي اے بِي كريم ﷺ ريت كَمْ هي جوآب نے پينكي تھی وہ آپ نے نہیں چینکی تھی وہ رب تعالی نے پہنچائی تھی و یُفَلِلُکُمْ فِی آغیبُنِهِمُ اور تم کو تھوڑا کرے دکھایاان کی آنکھوں میں مسلمان تو واقعی تھوڑے تھے لیے فیصے اللَّهُ اَمُرُا تحانَ مَفْعُوُ لا ۚ تَا كَهِ فِيصِلْهُ كُرِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ اس معالمِ كَا جَوْ طَحِسْدِه ہے كہ باوجودتمہارے كمزور بونے كالقدتعالى نصرت ومدوفر ماكر كامياني نصيب كرے كا والى الله توجع

www.besturdubooks.net

الأمُسورُ اورالله تعالى كى طرف بى لوثائے جاتے ہیں سب كام فاہرى باطنى روحانى جسمانى تكوینى تشریعی سب پر كنٹرول اس كا ہے۔

00000

يَّآيُّهَا الَّذِينَ امَنُو آإِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَاثَبُتُو اوَ اذْكُرُ وِاللَّهَ كَثِيُرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥ وَاَطِيُعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَاتَنَازَعُوا فَتَفُشَّلُوا وَتَذُهَبَ رِيُحُكُمُ وَاصْبِرُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبرِيُنَ ٥ وَلَا تَكُونُو اكَالَّذِيْنَ خَوَجُو امِنَ دِيَارِهِمُ بَ طَرًاوٌّ رِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ٥ وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُظِنُ اَعُمَالَهُمُ وَقَالَ كَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوُمَ مِنَ النَّاسِ وَانِّي جَارٌ لَّكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِئتُن نَكُصَ عَلَى عَقِبَيُهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَ ءُ مِّنكُمُ إِنِّي آراى مَالَاتَرَوْنَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ ﴿ وَاللَّهُ شَدِيْدُ الَعِقَابِ ٥

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ الْ وَهُ لُولَا بُوالِيَان لا عُهُو اِذَا لَقِينَتُمْ فِئَةٌ جَبِ
ثَمْ لَمُ لِيَعِينَ مُكْرَبُوكَا فَرُول كَرُوه بِ فَائْبُنُو الْبِس ثابت قدم رَبُو وَاذُكُرُ وَاللَّهُ
ثَمْ لَمُ لِيعِينَ مُكْرَبُوكَا فَرُول كَرُوه بِ فَائْبُنُو الْبِس ثابت قدم رَبُو وَاذُكُرُ وَاللَّهُ
ثَمْ لَمُ يَعْنُ الْمَرْدُولِ اللَّهُ عَلَى كُمْ مَنْ لَا يَكُمُ مَنُ لَلْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ الرَاطاعت كروائة رتعالى كى اوراس كرسول اللَّهُ فَا اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ

ريْسَحُ يَحْبُمُ اورتمهاري بواا كفرجائة كي وَاصْبِرُو اورصبر كروانَ السَلْبَة مَسعَ المصّبويُنَ بيثك اللّٰدتعالي صبر كرنے والوں كيساتھ ہو كاتسكُونُو ااور نہ ہوتم كَالُّه لِيْنَ خَوَجُو امِنُ دِيَادِهِمُ بَطَرًا اللَّوكُول كَاطرح جونكك احية كُرول ے اکڑے ہوئے وَرِنَاءَ النَّاسِ اور لوگوں كود كھانے كيلئے وَيَعَسُدُّونَ عَنْ سَبين اللَّهِ اوروه روكة تصاللتالي كراسة عواللَّه بما يَعُمَلُونَ مُعِينَظُ اوراللهُ تعالى جووهُ مُل كُرْتِ بِينِ احاطهُ كرنے والا ہے وَإِذُ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعُمَالَهُمُ اوروش وفت مزين كياان كيليّ شيطان في ان كاعمال كو وَقَالَ اوركَهَا لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ نَهِينِ غَالِبَ مَرَّكَاتِم بِرَآج كِدن لوگول میں ہے کوئی بھی وَ اِنِّے ی جَارٌ لَّکُمْ اور بیٹک میں تمہارامددگارہوں فَلَمَّا تَـرَآءَ تِ الْفِئَتِنْ لِين جبِآمنها منه وسَين دوجماعتين نَكَ صَ عَلْمَ، عَقِبَيْهِ پُهِرَكِياوه ايرُيوں كے بل وَ قَالَ اور كِها إِنِّني بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ بِيَنْكُ مِينَ بيزار ہوں تم سے اِنّی آری مالاترون بیشک میں دیکھا ہوں وہ مخلوق جوتم نہیں دیکھنے إِنِّي آخَافُ اللَّهَ بِينَكُ مِن وُرتا مول الله تعالى عو اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ اور اللّٰدتعالیٰ سخت سزادینے والا ہے۔

غروہ بدر کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اس غزوہ میں جو چیزیں مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنیں اور قیامت تک مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ میں سے بعض اہم چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔

## میدان جنگ میں کامیانی کےراز:

پہلی چیز ۔۔۔فر مایا ۔۔۔ آٹھ الگذیئ المنٹو آاے وہ الوگو! جوائیان لائے ہو افڈ الکیفیئٹ فیئڈ جب ملوتم یعن ککر ہو کا فروں کے گروہ سے مقابلہ ہو کا فروں کیساتھ فی انٹیٹو ا پس ثابت قدم رہو۔اور پہلے اس سورۃ ٹیل گذر چکا ہے کہ میدان جنگ میں پشت وکھانا جبکہ دشمن کالشکرا ہے ہے دوگنا بھی ہو، گناہ کبیرہ ہے۔

دوس اكام ....وَاذْ تُحدُو االلَّهُ تَحْيِيُوا اور ذَكركرواللَّه تَعالَىٰ كَاكْرُ مِنْ سنة ماللَّه تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے مومن کے دل ک**وق**ت حاصل ہوتی ہے۔ کیکن میدان جنگ ہیں نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دوسرےاؤ کارآ ہستہ کرےاورضرورت پیش آئے تو نعرہ تکبیر بلندآ واز ے لگائے تفسیرا بن کثیر وغیرہ میں روایت ہے کہ تین موقعوں پراللہ تعالی آ واز کو بلند کرنا لیندنہیں کرتے ایک جہاد کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ ہت کرو۔ دوسرا جنازے کیساتھ جاتے ہوئے جو ذکر بھی کروآ ہتہ کرو۔ تیسرا نمازوں کے بعد جو ذکر کرنا ہے آ ہتہ کرنا ہے۔ اورمسجد کے متعلق پیرمسئلہ کئی مرتبہ بن چکے ہو کہ جب مسجد میں ایک نمازی بھی نماز یڑھ رہا ہو بلند آ داز ہے قر آن شریف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے البتہ امام کوا جازت ہے کہ تعلیم کیلئے ذکر بلندآ واز ہے بتا سکتا ہے کہ اسطرح نرواورا س طرح پڑھواور ذکر کیلئے بڑی سہولتیں ہیں کہ وضوشر طنہیں ،قبلہ کی طرف رخ کرنا شرطنہیں ہے ، بیٹھ کے کرنا شرطنہیں ہے جلتے پھرتے کر سکتے ہو، لیٹے ہوئے کر سکتے ہو ہرحال میں اللہ تعالٰی کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرویہ تمہاری کامیانی کابہت بڑا ذریعہ ہے لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ تا کہُم فلاح یا جاؤ۔ تيسرا كام ..... وَ أَطِيعُو اللَّهَ وَ رَسُو أَهُ اوراطاعت كروالله نْعَالَى كى اورالله نْعَالَى كـيرسول ﷺ کی۔انہوں نے جو بچھفر مایا ہے وہ حق ہےاس کی تعمیل ضروری ہے۔

عدیت پاک میں آتا ہے کہ جس کے ول میں رائی کے دائے کے برابر بھی تکبر ہو
گاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ 'اگر وہ تکبر کو طلال ہجھتا ہے تو پھر تو وہ کافر ہا ور کافر جنت
میں بھی تھیں جائے گا اورا گر حرام اور گناہ بھتے ہوئے کرتا ہے تو اس کو جنت ہیں دخول اول
میں بھی تھیں ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے سالوں کے بعد جنت کا دخول نصیب ہوگا۔
لہذا تکبر ہے بچوکی کو تقیر نہ بچھواور کسی کی صحح بات کو تھراؤنہ و کلات کو نو اگلی نوارنہ
ہوجا دان لوگوں کی طرح خو بحد امن دیاد ہوئے ایک و تکانے اپنے گھروں سے بعنی مکہ
مرمہ سے اکر تے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اپنی تو ت کے نشے ہیں و دِ اَلنّاسِ اور
لوگوں کو دکھانے کیلئے۔ و تھول بجار ہے تھے ،عور تیں ناج رہی تھیں بھنگڑا ڈاٹے ہوئے مکہ
کرمہ سے نکلے بڑا بجیب منظر تھاؤی کے میں شہیل اللّٰہ اور و درو کتے ہیں اللہ تعالیٰ

کے راستے سے۔ بیسب کچھ انہوں نے اسلام کے مقابلے کیلئے کیا بھر ان کا جوحشر ہوا وہ آپ تفصیلاً سن چکے ہیں کہ ستر مارے گئے ،ستر گرفتار ہوئے اور باقیوں کو بھا گئے کیلئے راستہ نہ ملاوَ اللّٰهُ بِمَا یَعُمَلُونَ مُحِیٰطٌ اور اللّٰہ تعالیٰ جووہ ممل کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے علم کے کا ظرے بھی اور قدرت کے کا ظرے بھی۔

سراقه ابن ما لك والا داقعه:

اکلی آیت کریمہ میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ قریش مکہ جب بدر کیلئے نگلنے لگے تو انہیں پیخیال آیا کہراقہ ابن مالک کنانی ہے ہمارا!ختلاف ہے۔سراقہ ابن مالک قبیلہ بنو بمرجوعرب کے قبائل میں ہے بڑامشہور اورلڑا کا قبیلہ تھا اور اس کی شاخیں دور دراز تک پھیلی ہو ئیں تھیں بیاس قبیلے کاسر دارتھاا ور کے دالوں کو وہ کئی وفعہ دھمکیاں دے چکا تھا کہ مین تمہار ئے ساتھ نمٹ لوں گا تو مشرکین مکہ پریثان ہوئے کہ ہم سارے جارہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملے جانے کے بعد سراقہ ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے جائے کیونکہ دخمن ایسے موقع سے فائدہ اتھا تا ہے ۔آمخضرت ﷺ جب سولہ سو ساتھیوں کے ہمراہ غز وہُ خیبر کیلئے تشریف لے گئے تو قبیلہ بنواسد اور قبیلہ بنوغطفان جو مشرکوں کے قبیلے تھےانہوں نے یہودیوں کیساتھال کرمشورہ کیا کہاڑنے والےمسلمان تو سارے جا کیکے ہیں لہذا مدینہ طبیبہ برحملہ کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو قیداور بچوں کوختم کر دو۔ان میں جو بوڑھے تھے ان میں ہے بعض نے کہا کہ دیکھو! محمد (ﷺ) بڑے دانااور سمجھ وارآ دمی ہیں اوراس بات کوتم سباتشلیم کرتے ہو۔ وہ خیبر گئے ہیں تو پچھلوں کا کوئی انتظام کر یکے گئے ہول گے بنہیں ہوسکتا کہ وہ عورتوں اور بچوں کو سبے آسرا حچھوڑ کر ہیلے جا ئیں۔ اتی بات سنتے ہی سب کی ہمت بہت ہوگئی۔اس طرح کے والے اس بات سے یربیثان

ہوئے اور ان کے بڑے بڑے جغرات دارالندوہ میں انتھے ہوئے ای سوچ بجار میں یتھے کہ اہلیس تعین سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور جنات کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جوشکل جا ہیں اختیار کر سکتے ہیں ۔انسان کی ،گدھے کی اور بلی وغیرہ آگی ۔ سے جوبعض سانے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بَدَ اوہ ذیکھا ہے وہ حقیقت میں جن ہوتا ہے تو اہلیس لعین سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر کے آیا اوراس کے ساتھ اور کافی شیاطین انسانوں کی شکل میں آئے کہنے لگاد کیھو مجھے معلوم ہواہے کہتم میری وجہ سے پریشان ہو۔ پزیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ہماری گھر کی لڑا ئیاں ہیں بیہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی ۔ اس وفت تم محد (ﷺ) کے مقالبے میں جارہے ہووہ تمہارا ہمارامشتر کہ دشمن ہے میں بہت خوش ہوں میرے ساتھ مختلف برا در یوں کے لوگ ہیں ہم سب تمہارے ساتھ کڑنے کیلئے جائیں گے نعرے شروع ہو گئے سراقہ زندہ بادسراقہ زندہ بادسراقہ زندہ باد کے دالے خوش ہوئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے بلکہ وہ ہمارا معاون بن گیا ہے یہ جعلی سراقہ بدر تک ساتھ گیا ا بنی فوج سمیت تفییر اور حدیث کی کتب میں آتا ہے ابوجہل قیادت کر رہاتھا اسکا ایک باتھ ابد جہل کے ہاتھ میں تھا اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا ہاتھ ابوجہل کے بھائی • حارث ابن ہشام کے باتھ میں تھا یہ ۸ ھیں مسلمان ہو گئے تھے۔جس وقت بدر میں تین ہزار فرشتے نازل ہوئے توجعلی سراقہ اہلیس تعین اوراس کے فوجیوں نے دیکھے تو ہاتھ چھڑا کر بھا گااور کہنے لگاتم جانواورتمہارا کام مجھے وہ مخلوق نظرآ رہی ہے جو تمہیں نظر ہیں آ رہی۔ ابلین کو پیته تھا کہ جبرائیل اور میکائیل میری بھی ٹھکائی کریں گےلہذا بھاگ گیااس کا ذکر ب- رب تعالى فرمات بين ..... وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعُمَالَهُمُ الرَّبِسِ وقت مزين کیاان کیلئے شیطان نے ان کے اٹا کیا اُٹا کو کہاا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وَ قَالَ اور

کینے لگا کا غسائی کے گئے الیو م مِن النّاس نہیں غالب آئے گائم پرآج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی۔خورتم ہی کافی ہو و اِنِی جَارٌ لُکُمُ اور ہینک میں تمہارالددگار ہوں فَلَمَّا مَسُو اَنَّهُ عَنِي اِلْمُ عَلَى اللّهِ مَنْ اِللّهِ عَلَى اللّهِ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

QQ @ QQ

اِذْيَقُولُ الْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوْ آلاءِ دِيْنُهُمُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ ٥ وَلَوُ تَرْى اِذُيَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ الْمَلَئِكَةُ يَضُربُونَ وُجُوهَهُمُ وَاَدُبَارَهُمُ وَذُوقُولُو أَعَذَابَ الْحَرِيُقِ ٥ ذَٰلِكَ بِمَاقَدُّمَتُ اَيُدِيُكُمُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيْدِ ٥ كَدَأُبِ اللَّهِ فِرُعَوُنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ﴿كَفَرُو ابِايْتِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وإنَّ اللَّهَ قَويٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعُمَةً أَنْعِمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوُا مَابِاَنُفُسِهِمُ ﴿ وَانَّ اللَّهَ سَمِيعٌ غُلِيُمٌ ٥ كَذَاب الْ فِرُعَوُنَ ، وَالَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ ، كَذَّبُو السايْتِ رَبَّهِمُ فَاهُ لَكُنهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَاغُرَقُنَآ الَ فِرُعَوَنَ ﴿ وَكُلُّ كَانُوا ظلمِيُنَ ٥

إِذَيَ قُولُ الْمُنفِقُونَ جب كَنْ سَكَمنا فَى وَاللَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ الْحَرَافِي وَاللَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ اوروه لوگ جن كراول ميں بياري ہے غَوَّ هَوَ لَآءِ دِيْنُهُمُ دھو كريس

ا ڈالا ہے ان کوان کے دین نے وَ مَنْ یَّتُو مُکُلُ عَلَى اللَّهِ اور جو بھروسہ کرے اللّه تعالیٰ یرفیانَ اللَّه عَزیُزٌ حَکِیْمٌ پس بیتک الله تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے وَ لَوُ تَوْتَى اورا كرا\_ح فاطب! تُوديكِ إِذْ يَسَوَقَى الَّذِينَ كَفَرُو الْمَلْئِكَةُ ص وفت جان نكالتے ہيں ان لوگول كى جو كافر ہيں ، فروشتے يَه ضربُونَ وُ جُوْهَهُمُ وَ أَدُبَارَهُمُ مَارِيتَ مِينِ ان كِمُونِهُول يراوران كَى نِيشْتُول يرِ وَ ذُوْفُو اعَذَابَ الْحَويُق اورچَكُموجِلانے والاعذاب ذلك بهماقدٌمَتُ أَيُدِيُكُمُ بياسبب سے جُوْآ کے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے وَ أَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّام لِلْعَبِيٰدِ اور بينك التدتعالي مبيل بي طلم كرنے والا اپنے بندوں ير تك ذأب ال في وُعُونَ ان لوگوں کی عادت ہے جیسے عادنت تھی فرعونیوں کی وَ اللَّهٰ دِیْسَ مِن فَهْلِهِمُ اوران لوگوں کی جوان ہے پہلے تھے تکے فَرُوُ اہایٰتِ اللَّهِ انکار کیاانہوں نے اللّٰہ تعالٰی کی آ يتوں كافساَ خَدْهُمُ اللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ بِسِ بَكِرُ اان كُواللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ ان كَى كَنا ہُوں ك بدلےإنَّ اللَّهَ فَويٌّ بيتك الله تعالى قوى جشدِيدُ الْعِقَابِ شخت مزاديخ والاے ذلک بیسزااس لئے ویتا ہے بان اللّٰه لَمُ یَکُ مُغَیّرًا بیتک الله تعالیٰ نہیں بدلنے والاینعَمَةً تعمت کو أنه عَلَى قَوْم جونعت دی ہے اس نے كسى قوم كو حَتَّى يُغَيِّرُوا بِهِانتك كهوه خود بدل دين مَاباً نُفُسِه مُاس كوجوان كِ نُفُولِ مِينَ ہِو أَنَّ اللَّهَ سَبِمِينًا عَبِلِيْمٌ اور بِيثَك اللَّه تَعَالَىٰ سِنْنِ والا ہے جانے والا ہے تک ذاہب ال فِ رُعُونَ ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی تھی

وَاللَّهُ فِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ اوران لوگول كى جوان سے پہلے سے كسذَبُو اسابنت رَبِهِمُ حَمُلا يا انبول فَ الله مُ اوران لوگول كا تقول كو فَ الله لَكُنهُمُ لِيل بهم فَ ان كو الله بالله الله الله فَو عَوُنَ اور بالله ب

غزوہ بدر کا ذکر چلا آ رہاہے۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی آ بادیتھے عیسائی اور شرک بھی رہتے تھے بیہود بوں میں سے بہت سے لوگ ظاہرُ الیعنی زبانی طور پر کلمہ بڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے مگر دل ہے اسلام کو قبول نہ کیا ۔ بیدمنافقین بھی ہوجود نتھے ۔ مجامدین کالشکر جب بدر کیلئے روانہ ہوا تو مجامدین کی بیرحالت تھی کہ کوئی ننگے یا وَاس تَفاکسی کے سر برٹونی بگڑی نہیں تھی سخت گری کا زمانہ تھا اور عجب یہ کہ صرف آٹھ تلواریں ہیں حالانکہ اس وفت عرب کا عام دستورتھا کہلوگ تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے جیسے بہاں اوگ لاکھی ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر ناداری اورمفلسی کی وجہ ہے تلواریں بھی نہیں تھیں آنخضرت ﷺ نے روانگی کے وقت دعا فرمائی ۔ یہ بھو کے، ننگے، نہتے جب وہاں نت روانہ ہوئے تو يہوديوں ،مشركوں اور منافقوں نے آوازيں كسيں ، طعنے ديئے كہ يہ مكه فتح كرنے كيائے جا رہے ہیں سے بہادر ہیں ان کی گردنیں اتاریں گے اور ان کو گرفتار کرے لائیں گے اور ان کا مال کھائیں گے زان کی طرف اشارہ کرتے اور بجیب بجیب قتم کے طعنے دیتے اور آئی ہات تو ظاہرتھی کہا بیک طرف ساری دنیائے عربتھی اور دوسری طرف یہ تین سوتیرہ نتھے بظاہر کوئی نسبت نہیں تھی۔

## مشرکین کے طعنے کا جواب:

> ۔ توکل کا بیمعنٰی ہے کہ خجر تیز رکھا پنا انجام اسکی تیزی کا مقدر کے حوالے کر

تورب تعالی نے فرمایا کہ ان کورین نے دھوکے میں نہیں ڈالا بلکہ ان کارب تعالی کی ذات پر تو کل ہے۔ فرمایا آج تو بدلوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے میں کر سے رہے وکل ہے۔ فرمایا آج تو بدلوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے میں کر سے رہے وکلو تر تی اور اگرا ہے خاطب! تو دیکھے اِذُینَة وَفَی الَّذِینَ کَفَوُ وُ االْمَلَدِ کُهُ جس وقت جان ناہ لئے ہیں ان لوگوں کی جوکا فر ہیں ،فرشتے جس وقت جان قبیل کرتے ہیں مصر بنون و جُوهُ هُهُ وَ اَذْ بَادَ هُمُ مارتے ہیں ان کے مونہوں پراوران کی پشتوں پر۔ مصر بنون و جُوهُ هَهُ وَ اَذْ بَادَ هُمُ مارتے ہیں ان کے مونہوں پراوران کی پشتوں پر۔

تفسيرول ميں لکھا ہے مَفَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ كهاوہ كے بتھوڑوں سے مارتے ہيں مونہوں بربھی اور پشتوں پربھی لیکن ساتھ کھڑے ہوئے ڈاکٹروں جکیموں اور گھرکے افراد کوکوئی پیتہیں چلتا کہ مرنے والے کیساتھ کیا ہور ہاہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہیں ان کواس طرح مانے کا نام ایمان بالغیب ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے تو پھرایمان بالغيب توندر ما \_ تويا در كھنا! جان نكالتے وقت فرشتے سوال جواب كرتے ہيں ، كفتگو ہوتى ے، ماریر تی ہے بیسب کچھی ہاور کہتے ہیں وَ ذُو قُلُو اعْدَابَ الْدَحويْة واور چکھو جلانے والا عذاب ۔ قبر میں جانے کے بعد دوزخ جنت سامنے آجاتی ہے ،حساب کتاب شروع ہوجا تا ہےلوگ قیامت کودور سمجھتے ہیں حالانکہ آنخضرت ﷺ نےفر مایامَ نُ مَاتَ ا فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ " جوفوت بواتحقيق اس كي قيامت بريا بو كُلِّي " فرمايا الْمِلْكَ بيه جوسزا تم كوبور بى ب ماقد من أيديكم بداسسب يعوا كي بعياب تهار عاتهون نے اعمال ہے، جوتمہار ہے ہاتھوں کی کمائی ہے وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ اور بيثك الله تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اینے بندوں پر ذرہ برابر بھی۔ بدلا تو تنہیں ملے گا کفرشرک كااور حل كيهاته فكراني كاتك أب ال فيوعون الناوكول كاعادت بجيه عادت هم فرعونیوں کی وَ اللَّـذِیْنَ مِن قَبْسِلِهِمُ اور ان لوگول کی جوان سے پہلے تھے۔ جیسے نمرود ، قوم صالح بقوم خمود بقوم نوح ان کی عادت بھی ایسے ہی تھی کہ تکفیرو ایسانیت اللّٰہِ انکار کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔آیات سے مراد آسانی کتابیں اور صحفے بھی ہو کتے ہیں اور معجز ے بھی ہو سکتے ہیں ۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی حیثلا یا اور معجزات کو جاد د کہہ کررد کرویا حالاتکہ خاص معجزات ان کے مطالبے پر ظاہر کئے گئے ۔قرآن یاک میں متعدد مقامات برآتا ہے کہ حضرت صالح الطفیلا کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر آب اللہ تعالی

www.besturdubooks.ne

<u>7</u>

7

کے پیمبر ہیں تو جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں وہ بھٹ جائے اور اس سے اوٹنی نکل آئے اور لِعِصْ تَفْسِرون مِين ہے کہا*س کیسا تھ*ا یک ب*یے بھی ہو۔ فر*مایااِٹ مَسا اُلایٹ عِسنَدُ اللَّهِ بیہ معجزات رب کےاختیار میں ہیں کیکن اگر اللہ تعالیٰ میری تائید کیلئے ظاہر کر دے تو مان لو گے؟ کہنے گلے کیوں نہیں مانیں گے۔ وقت مقرر ہوا جے بجہ وشہروا لے سب مرد ،عورتیں ، یجے ، بوڑھے، جوان بھنگڑا ڈالتے ، ناچتے کودیتے اور مذاق اڑاتے ہوئے جمع ہوئے کہ آج چٹان ہے اوٹمنی کھنی ہے ۔انہوں نے جس چٹان پر ہاتھ رکھا آی ہے اونٹنی نگل آئی فرما ياهليه نَساقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَدٌ " بِداللَّه تعالَى كَي اوْمُني تبهار \_ لِيَ نشاني بِ " لكن ايمان كوئى بهى ندلايا كہنے لگے جادو ہے اورا تكاركرديا فَأَحَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوْ بِهِمْ لِيسَ بَكِرًا ان كوالله تعالى في ان كركنا مول كر بديل إنَّ اللَّه قويٌّ شَدِيلُ الْعِقَابِ بيتك الله تعالیٰ قوی ہے بخت سزاد ہے والا ہے۔ بیسزا کیوں دیتا ہے؟ ذٰلِکَ بیاس کئے ہے بِاَنَّ اللَّهَ لَهُ يَكُ مُغَيِّرًا مِيَّكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَهِيل بدلنه والانِّعُمَةُ تَعَمَّكُ ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْم جو تعمت دى ہے اس نے كسى قوم كو حَتْسى يُغيَسرُوُ ا مُسابِساً نُسفُسِهمُ يها نتك كدوه خود بدل دیں اس کوجوان کے نفسوں میں ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہے ... ~ خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوخیال جس کوآب اپنی حالت کے بدلنے کا

انہوں نے رب تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کی ،جھٹا یا ،پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالی کے عذاب کا شکار ہوئے وَ اَنَّ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ اور بيشک الله تعالی سفنے والا ہے جانے والا ہے جانے والا ہے تعداب کا شکار ہوئے وَ اَنَّ اللّٰهُ مَسَمِیعٌ عَلِیْمٌ اور بیشک الله تعالی سفنے والا ہے جانے والا ہے تک دانب الله فِ رُعَونِ وَ اللّٰهِ يُسَنَّ قَبُلِهِمُ اَن کی عادت ہے جسے فرعونیوں کی تھی اور ان لوگوں کی جوان سے پہلے تھے کہ تحداب و ابایات و بِہِ مُجھلا یا انہوں فرعونیوں کی تھی اور ان لوگوں کی جوان سے پہلے تھے کہ تحداب و ابایات و بِہِ مُجھلا یا انہوں

نے اسپنے رب کی آینوں کو فرعون کا در بارا لگا ہوا تھا اور فرعون بہت او نیجے تخت پر کری کے اویر بیٹھا تھا تاج بینے ہوئے داکیں باکیں اس کے دزیر مشیر اور عملے کے لوگ بیٹے تھے حضرت موی اللیلا کوفرعون نے کہا اگر آپ ہے ہیں تو نشانی لاؤ۔موی اللیلا نے جس وفت عصا ذالا وه از دها بن گیا اور فرعون کی طرف بزها فرعون بدحواس ہوکرینے گریز ااور ترسی اس کے اوپر ۔عجیب منظرتھا فرعون کے ڈر کے مارے وہاں ہے کوئی یا ہرنہیں گیا كيونكه فرعون براظالم جابرتها تحان عالِيًا مِنَ الْمُسُوفِيْنَ كما كربهم بابركة توبعد مين بم ے یو بھے گا کہ مجھ برختی کا وقت آیا تھا تو بھاگ گئے تھے لیکن فرعون بیر سمارا پچھاد مکھ کر کہنے لگاسِ حُورٌ مُبيئن بيكلا جادو ، مين بھى موقع دے ہماس كامقابلہ جادو كے ساتھ كري ك ـ توفر ماياك انهول في اين رنب كي آيتون كوجهال ياف أه لَـ تُحدِيقُهُ بِدُنُو بِهِمْ بِسِهِم نے ان کوہلاک کیاان کے گناہوں کے بدلے میں وَ اَعُوَقُنَا ٓ الَ فِوْعَوُنَ اورہم نے غرق كيا فرعو نيون كو فرعون ، مامان اور ان كالشكر بح قلزم ميں غرق كر ديا حضرت موى الطبعة حضرت مارون الفليني اوران کے ساتھی بی اسرائیل کیلئے خشک راستے بنا کر دریا عبور کرا دیا ادر فرعو نی جس وقت داخل ہو ئے تو رب تعالیٰ نے یانی کو تھم دیا وہ چل پڑا یہ غرق ہو کر سید ھے جہنم رسید ہوئے فرعون کی لاش کے علاوہ کوئی لاش یا ہزئییں نکلی اس کوالٹد تعالیٰ نے ا بنورنشانی کے باہر نکالا اور باقی رکھا کہ لوگ دیکھیں کہ بیوہ تھا جو کہتا تھا آف ار بُکٹ الا عُلی '' میں تہارار ب الاعلیٰ ہوں ۔'' بیاس کا حال ہے فرعون کی لاش مصر کے بجا ئب گھر میں محفوظ ہے وٹھ کُ کُسانُوا ظٰلِمِیْنَ اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ رب تعالی نے سب کونتاه اور بریا د کیا۔

#### QQQQQ

إِنَّ شَـرَّ الـدُّوَآبٌ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُ وُ افَهُمُ لَايُومِنُونَ ٥ أَلَّـذِيْنَ عَاهَدُتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهُدَهُمُ فِي كُلّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ٥ فَإِمَّا تَتْقَفْنَهُمُ فِي الْحَرُب فَشَرَّدُ بِهِمْ مَنُ خَلُفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ٥ وَامَّاتَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَا مِنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَ آءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الُخَآيْنِيُنَ ٥ وَكَايَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو اسَبَقُوا مَانَّهُمُ لَا يُعُجِزُونَ ٥ وَاعِلُوالَهُمُ مَّااسُتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْحَيُل تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّااللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَانْحَرِيْنَ مِنُ دُونِهِمْ لَا تَعُلَمُونَهُمَ اللَّهُ يَعُلَمُهُمْ ءوَمَا تُنفِقُو امِنُ شَي عِ فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ اللَّهِ أَلُكُمُ وَالنَّهُ لَا تُظُلَّمُونَ ٥

www.besturdubeoks.net

لرُائي كموقع يرفَشَر دُ بهم مَن خَلْفَهُم يس بهكادينان كي وجدينان كوجو ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُورُنَ تاكه وه تصحت حاصل كريں وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنُ قَوْم خِيانَةُ اورا كرآب خوف محسوس كريس سي قوم عدخيانت كافا منبلدُ إليهم عَـلْي سَوْآءِ پِس پِعِيْك دين ان كى طرف برابرى برادٌ السلْسة لا يُسحِبُ الْحَاتَ بِنِينَ بِينَك الله تعالى يسنر بين كرتا خيانت كرنے والول كوو لاي حسبينً الَّذِيْنَ كَفَوُوْا اورنه خيال كرين وه لوك جنهون نے كفركيا سَبَقُوْا كه وه جمارے باتھ ہے نکل گئے ہیں اِنَّھُمُ لَا یُعْجِزُونَ بِیثَكُ وہ عاجز نہیں كر سكتے وَ اَعِدُّوُ ا لَهُمُ اورتيار ركهوان كيلي مَّااسُتَ طَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ جوتم طاقت ركعت موتوت وَّمِنْ رّباطِ الْمَحَيْلِ اور باند عهموے محور ول سے تُسرُ هِبُونَ به وراوَتم اس قوت ك ذريع عَددو السلّب وعَدو من الله ك وشمنول كواوراسي وشمنول كو وَ النَّويُنَ مِن دُونِهِمُ اور دوسرول كوجوان كعلاوه ين الاتفلَمُونَهُمُ مم ال كو تنهيس جائة ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ الرَّكُومِ نِتَابِ وَمَا تُنْفِقُوُ امِنُ شَيِّ ءِاور جو يجه بهي تم خرج كروك فيسى منبيل الله فيه الله تعالى كراسة مين يُوفَ إلَيْكُمُ اس كايورايورابدا وياجائ كاتم كو وَأنتُمُ لَا تُظَلَّمُونَ اورتم يظلم بيس كيا جائے گا۔

خاندان يېود کې عهد شکني:

مدینه طیب میں مختلف فرقے رہتے تھے۔ گراکٹریت اورافتداریہودیوں کے پاس

تھا تجارت اور سیاست برانہی کا کنٹرول تھاان کے مقابلہ میں اوس اورخز رج مشرک قبیلے تھے مگر ریجھی یہودیوں کے محکوم تھے اپنے بیچے بیچی کی شادی بھی اپنی مرضی ہے نہیں کر سکتے تھے جب تک اپنے محلے کے یہودی رئیس ہے اجازت نہیں لے لیتے تھے اور یہودیوں ہے قرض کیکر کھاتے تھے۔ یہودیوں کے تین خاندان تھے بنوقینقاع ، بنونضیراور بنوقر بیضہ۔ بنوقر بضہ نے کئی دفعہ آنخضرت ﷺ ہے معاہدہ کیا کہ ہم آب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور کا فروں کا ساتھ نہیں دیں گے آپ جانیں اور وہ جانیں ہم غیر جانب دار ر ہیں گے مگر وہ پیرمعاہد و ظاہری طور پر کرتے اور اندر اندر سے جڑیں کا شتے تھے۔انہی لوگول كاس مقام يرذكر ب\_فرمايااِنَّ شَرُ السَّدُو آبِ عِنسَدَ اللَّهِ " دَوَابُ" جَع ب دَابَةً كَى اور دَابَةٌ كامعنى بزين برطني بعرن والاجانور اورجانور كامعنى برجان والا اورطا قنور کامعنی ہے طافت والا ، نامور کامعنی ہے نام والاشہرت والا ، انسان بھی جانور ہے۔معنی ہوگا ہیتک بدترین جانوراللہ تعالٰی کے نز دیک الَّذِیْنَ کَفَرُوْ اوہ لوگ ہیں جو کا فر ہیں۔زمین برنقل وحرکت کرتے جلتے پھرتے ہیں فیصٹ کا پُوٹو مِٹُوک پس وہ ایمان نہیں لاتے الَّيٰذِيْسَ عَاهَدُتُّ مِنْهُمُ وهُ لُوكَ بِينِ جِن سے آپ نے معاہدہ کیا ٹُسمَ یَسْفُضُو نَ عَهُدَهُهُ فِسِي كُلِّ مَرَّةٍ بِهِروه لَوْرُتْ بِينِ اسِينَ عَهِدكُو بِرمِرتبِهِ وَهُدَمُ لَا يَشَفُونَ اوروه ورتے نہیں عبد فکنی ہے۔آگے اللہ تعالٰی نے آخضرت کے و خطاب فرمایا ہے فَامَّاتُتُقَفَنَهُمُ فِي الْحَوْبِ لِي الرَّآبِ إِنْسِ الرَّوْبِ إِنْ مِنْ الْحَوْبِ لِفَشَرَدُ بِهِمُ مَنُ خَلْفَهُمْ بِي بِهِ گاوي ان كى وجه سے ان كوجوان كے چھے بي يعني ان كواليي مار بلا كي كه جس ہے پیچھلے بھی بھاگ جائیں لڑائی کے موقع بران سے زی نہ کروتا کہ زی سے پیغلط فائدہ نیاٹھا کمیں خوب بخی کرولَعَلَّهُ مَٰ يَذَّ بَحُو وُ نَ نا کیوہ نصیحت حاصل کریں کیٹڑ اِئی کا بیمزا

ہے۔ اگر نرمی کی جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگاؤ اِسًا تَسْخَافَنَّ مِن قَوْم جِیانَةُ اور اگر آپ خوف محسوس کریں کسی قوم سے خیانت کا معاہدہ میں کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے فاونسڈ الدہ ہے علی سَوَ آءِ نِس کھینک دیں ان کی طرف ان سے عہد کو برایری پر۔ان کواطلاع بھیج دو کہ ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہیں رہا یعنی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کردیں۔خفیہ طریقے ہے ان کے خلاف کا روائی نہ کرو۔

معامده کی پاسداری :

رومیوں کیساتھ صلح ہوئی تھی اور معاہدہ طے یایا تھا کہ اتنی مدت تک ہم آپس میں آہیں لڑیں گے ابھی معاہدہ کی مدت کے پچھەدن باقی تھے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺنے ا پی فوج کوسر حد کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا کہ جب وقت ختم ہوگا حملہ کر دیں گے حضرت امیرمعاویه ﷺ خودلشکر کی کمان کررے نضابود و وَ دشریف میں روایت ہے حضرت عمروا بن عبسه ﷺ چوتھے یا نبچویں نمبر کے سحالی ہیں یہ ہرَز دن ترکی گھوڑے پرسوار دوڑ تے موئة بيجه كيَّ اورا واز دى الله وأفاء الله وأفاء الأعدر "الله تعالى سية رو، وعده بوراكرو، غداری نہ کرو۔''لوگول نے بیجھے دیکھافر مایا ہیں نے آنخضرت ﷺے ان کانون ہے سنا ہے کدمعاہدے کے وقت جو پوزیشن کسی فریق کی ہومعاہدے کے ختم ہونے تک اس بو زیشن کو بدل نہیں سکتا جہاں پہلے فو جیس تھیں معاہدے کے فتم ہونے تک وہیں رہیں گی ہم نے مارچ کیول کیا ہے؟ حضرت امیرمعاویہ ﷺ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً واپس چلے جاؤ آنخضرت ﷺ كاحكم سرآ تكھوں بر \_لہذااگرتمہارائسي قوم كيساتھ معامدہ ہے توان كو با قاعدہ اطلاع دوكة تم نے چونكه خيانت كى بےلہذا ہم نے معاہدہ ختم كرديا ہے إِنَّ السَّلْسِه لا يُسجِبُ الْعَجَآئِنِينَ بِيثَك اللّٰه تعالى لِبندنبين كرتاخيانت كرنے والوں كو \_الله تعالى فريات بیں وَ لایہ مُحسَبَنَ الَّذِیُنَ مَحَفَرُ وُ اور نه خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سَبَقُو اکدوہ ہماری ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اُسران وفوری سزانہیں ہلی تو وہ بیانہ مجھیں کہ وہ ہماری قدرت سے نکل گئے ہیں مہلت سے غلط فا کدہ نہ اٹھا تھیں انَّھُ ہُم لا یُسْعُ جِزُ وُنَ بیشک وہ عاجز نہیں کرسکتے رہ تعالیٰ کو اپنے فیصلوں سے جو فیصلہ وہ کرے گا وہی ہوگا۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے وَ آعِدُو اللّهُ مَا اللّهَ طَعْمَهُ مِنْ فُو اَوْ اُور تیارر کھو کا فروں کیلئے جوتم طاقت رکھتے ہوتوت ۔

جَنگی تیاریاں :

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ دشمن کے خلاف مکمل جنگی تیاری کرو ۔ سلمانوں کوجس طرح نماز پڑھنے کا اورز کؤۃ دینے کاحکم ہے ای طرح ہتھیا رر کھنے اور وتمن کے خلاف پوری تیاری کرنے کا حکم ہے اسلامی حکومت میں اسلحہ کا کوئی لائسنس نہیں ہے ریسب انگریز کی سزاہے۔قرآن کریم سے سی تھم بڑمل کرنے کیلئے لائسنس نہیں ہے ہاں اگر کوئی شرارتی ہے، ڈاکو ہے، دہشت گر د ، فتنہ انگیز ہے تو اس کی تگرانی کر دجرم ثابت ہوجائے توسز ا دواور اس پر بابندی لگا دو۔اورجس ہے کسی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس پر قطعاً كولَى يابندى نبيس بوقيم ن ربّ اط البغينل اور باندهم موئ محور ول عدرجهاد کے آلات میں ہے ایک گھوڑ ابھی ہے آج بھی باوجود اس ترتی کے پہاڑی علاقوں میں سامان بہنچانے اور مجاہدین کے آنے جانے کیلئے گھوڑ اضرورت ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ "اللہ تعالی نے گھوڑے کی پیشانی کیساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھی ہوئی ہے۔'' تو جنگی تیاری رکھنا ،گھڑ سواری سیکھنا ،ہتھیاروں کو چلانا ،سیکھنا مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جس نے تیرا ندازی سیھی اور پھر بھول گیا وہ ہم

میں ہے تہیں ہے۔''اس زمانے میں تیراندازی برواہتھیارتھا آج کل دوسرے ہتھیار ہیں گاڑیاں ہیںان کاسکھنا ، تیرا کی سکھنا وغیر ہ مسلمان کے فرائض میں ہے ہے اور بیاسلام ے تُوهِبُونَ به عَدُوااللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَراوَتُمَ اسْ قُوت كور يعالله تعالى كے دشمنوں کواورا ہے وشمنوں کو وَ النَحسريْسَ مِسنُ دُوْنِهِ مُ اور دوسروں کوجوان كےعلاوہ بيں َلاتَـعُلَمُو نَهُمْ تَمُ ان كُنِيسِ جانة \_ چورڈ ا كو ہيں كدان كومعلوم موكہ فلال گھر ہيں اسلحہ ب تو بہت کم ہمت کرتے ہیں اس گھر میں داخل ہونے کی اور نہتے گھروں برب باکی کیساتھ حملہ کرتے ہیں اور لوٹ کر لے جاتے ہیں حکومت کا فریضہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے ہتھیاروں کی اجازت دیدےاورلائسنس کی پابندی ختم کردے۔ ہاں چوروں ڈاکوؤں پر یا بندی نگائے مگریہاں تو مصیبت رہے کہ شرفاء پریا بندی ہے شریروں کو اجازت ہے۔ فرماياتم ان كونبين جانة ألله يَعْلَمْهُمُ اللَّد تعالَى ان كوجانتا ہے۔اب رہا بيسوال كه اسلحه مال كے بغير حاصل نہيں ہوسكتا اس كئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَاتُنْفِقُو ُ امِنُ مَنْسَى ءِ اور جو م يجه يمى تم خرج كرو ك فِي سَبِيل اللهِ الله تعالى كراسة مين يُوَفَ إِلَيْكُمُ اس كالورا بورابدلا دیا جائے گاتم کو۔اگر کوئی شخص اینے گھر کی حفاظت کیلئے بندوق ،کلاشنکوف خرید تا ہے تو یہ جتنے پیسے خرچ کئے ہیں یہ نی سبیل اللہ کی مدین ہیں ان کا اس کو اجر ملے گا۔ یفین جانو!ایمان اعتقاد درست ہونماز روزے کا پابند ہوتو اس کا ہر کام عبادت ہے یہائنگ ک سونا بھیعیادت، جا گنامجھی عبادت ہے، کھانا بپیامجھی عبادت ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیوی کے مندمیں جولقمہ ڈالتے ہواس پڑتہیں با قاعدہ صدقے کا ثواب ملے گا حالانکہ بیوی کا خرچہتم پرفرض ہے۔چھوٹے بہن بھائیوں ، مال باپ بمہمانوں کو کھلانے پر ٹواب ہے۔اوراگر ہو جھ بجھ کراور ناک چڑھا کر کرو گے تو پھر کی کھا آواب نہیں ہے۔ اِنگ مَا اُلا عُمَالُ بِالنِیْتِ ' اعمال کا دار و مدار نیموں پرہے۔' و اَنْتُمُ لَا اُسْطُ مُونَ اور تم بِرَظَمْ نِیں کیا جائے گا۔ کہتم نیکی کرواور بدلہ نہ طے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرواور بدلہ نہ طے اللہ تعالیٰ کے رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کے محمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں تمہیں پورا بورا بدلا دیا جائے گا۔

لاّ يَفُقَهُو نَ ٥

وَإِنْ جَنَحُو الِلسَّلَمَ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 0وَإِنُ يُسرِيُدُو آانَ يَّخَدَعُو كَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ ﴿ هُ وَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصُرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ ٥ وَاَلَّفَ بَيُ نَ قُلُوبِهِمُ مِلَوُانُهُ فَكُتَ مَافِي الْلَارُضِ جَمِيُعًا مَّ آلَّفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمُ وإِنَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ٥ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الُمُوَّمِنِيُنَ ٥ يَـ اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُوَّمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ عَ إِنُ يَّكُنُ مِّنُكُمُ عِشُرُونَ صَلِبُوونَ يَعُلِبُوامِاتَتَيُن ، وَإِنْ يَّكُنُ مِّنُكُمُ مِّائَةٌ يَّغُلِبُو آالُفًامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُو اباَنَّهُمُ قَوْمٌ

وَإِنْ جَنَهُ عُوْ الِلسَّلْمِ اورا گروه كافر مائل مون صلح كيك فَاجَنَحُ لَهَا تُو آپ بھی مائل موجا كيں اس كيك وَ تَو حَكُلْ عَلَى اللهِ اور بھردسه كري اللّه تعالىٰ پراِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ بِيْنَك وہی سننے والا جائے والا ہے وَإِنْ يُوينُهُ وُ آاور اگروه كافراراده كري اَنْ يَخَدَعُوكَ كَرَآپ كودهوكردي فَانَ حَسُبَكَ اللّه پس بينك كافی ہے آپ كيكے اللّه تعالىٰ هُوَ الَّذِیْ آیگذک بنصره وی ہے۔

جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کیساتھ وَ بَالْمُوْمِنِیُنَ اور مومنوں کیساتھ وَ اَلَّفَ بَيْسَ فَلُوبِهِمُ اور الفت والدي الله تعالى نے ان كے دلوں ميں كو أَنْفَ هُتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا الرام يخرج كرتے جو يكھز مين ميں إسارا مَّا الَّفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ تونه الفت وُال سَكتِ ان كه دلول ميں وَلْهِنَ اللَّهُ اَلَّفَ بَيْنَهُمُ اورليكن الله تعالى في الفت وال وي ان كورميان إنَّهُ عَزيْزٌ حَكِيمٌ بيتك الله تعالى غالب ہے حكمت والا ہے ينسائيھ السببي اے نبي كريم علي حَسُبُكَ اللَّهُ كَافَى جِ آبِ كَيْكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اوران کیلئے جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں سے یٹایٹھاالنَّبی حَوّ ض الْمُوْمِنِيْنَ اے بی كريم الله آب ابھاري ايمان والوں كو عَلَى الْقِتَالِ اللهُ الْيُ اِنْ يَسكُنُ مِنْكُمُ الرَّهُول كَيْمَ مِين سِيعِشُووُنَ صِيْبُووُنَ مِينِ صِيرَرِ نِي والے يَعْلِبُوُ اهِانَتَيْنِ عَالبَ آئِينِ كَارِدُوسُورُوَانُ يَسْكُنُ مِّنْكُمُ مِّالَةٌ اوراكر موں گےتم میں ایک سویٹ نے لیٹو آالفًا غالب آئیں گے ایک ہزار برمین الَّذِیُنَ تَكَفَرُوا ان لُوكُول مِن عِيجِنهول نِي كَفركياب أَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ بِيَثَكُ وه توم ہےا لیلی جو مجھتی نہیں۔

وشمنول ہے کے ضرورت:

اس ہے قبل کا فروں کے خلاف جہاد کی تیاری کا تھم تھا کہ اپنی طاقت کے مطابق اسلحہ اور سوار بول کا بندو بست کرو ۔ بعض دفعہ دشنوں سے صلح کی ضرورت بھی پیش آجاتی

باس لية اب ملح كاضابط بيان فرمات بين فرمايا ... وَإِنْ جَنَحُو اللسَّلَم اوراكروه كافر مأئل مون ، آماده مون صلح كيلي ف الحد مَن لَهَا تُو آب بَهِي مأئل موجا تين صلح كيليّ -قرآن کریم کی بیآیت کریمہ بتلارہی ہے کے ملح میں پہل تم نے نہیں کرنی کا فرپہل کریں تو صلح کرلو کیونکہ اگرتم صلح کی پیشکش کرو گے تو اس میں تہہاری کمزوری کا احساس ہوگا ۔ کا فر یہ مجھیں گے کہ کمزور ہیں اس لیے سلح کا پیغام دے رہے ہیں حالانکہ مسلمان کوسی بھی مقام بر كمزورى نہيں وكھانى جا ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے كہ جہاد كے ميدان ميں كوئى مجاہدا کڑ کر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جاہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہوتا کہ کافروں کو احساس ہو کہ میہ بڑا بہلوان ہے ۔ صحابہ کرام عظم طواف کے دوران مبحد حرام کا ادب کرتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ چلتے تھے اس وقت مسجد اتنی وسیجے نہیں تھی لوگ اطراف میں اونچی جگہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کررے تھے۔ کہتے لگے وَ هَـنُوُاحُمْی ایشہ کے ان کویٹر ب کے بخارنے کمزور کر دیا ہے۔ کہ پیر چلنے ہے بھی رہ گئے ہیں ان کے اس طعن برالله تعالى نے تھم ویا كہ طواف كرتے ہوئے اكر كر چلوجس كورل كہتے ہيں ۔الله تعالیٰ کوان کا و شمنوں کے سامنے اکڑ کر چلنا اتناپسند آیا کہ پہلے تین چکروں میں اکڑ کر جلنا ضروری فر ما دیا ۔ بیتھم مردوں کیلئے ہے ۔ بہر حال کسی بھی مقام پر کافروں کے سامنے كمزورى كااظهارنبيس موناحا يبثانه

# حيرت انگيز واقعه:

حدیث پاک میں آنا ہے کہ آنخضرت کے خضرت عمروابن العاص کی کمان میں ایک لشکرروان فرمایا اورمجاہدین کو تھم دیا کہ اسپنے کمانڈر کی بات ماننا۔ انہوں نے پہنچ کر پڑاؤ ڈالاسخت سردی کا موسم تھا ان پیچاروں نے لکڑیاں اسٹھی کیس کہ جلا کر سینگتے ہیں حضرت ابن العاص ﷺ، کو جب معلوم ہوا تو فر مایا خبر دار! اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کوتیر مارکرخودختم کردونگااور وجه نه بتلائی \_ کمانڈر کا تحکم تھا آگ نه جلائی ساری رات سر دی میں گذاری اور سردی کیوجہ ہے دانت بہتے رہے صبح ہوئی تو دشمن دو بہاڑوں کے درمیان درے سے تیزی کیساتھ بھا گامجامدین ان کے پیچھے بھا گئے لگے ۔حضرت عمرو ابن العاص ﷺ نے منع فر مادیااور ایک لکیر تھینج کرفر مایا کہ جومجاہداس لکیر کوعبور کرے گا میں اس کو تیمر مار دونگا مجامدین واپس آ گئے اور ان کو بیہ بات بھی سمجھ نہ آئی کہ جمیں بھا گئے رشمن کا تعاقب کیوں نہیں کرنے دیا خیر جب واپس آئے تو مجامدین نے دونوں باتوں کی شکایت آتخضرت بھیکو پیش کی کہ حضرت ہمارے کمانڈر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ سردی کی رات میں آگئیبیں جلانے دی اور دن کوہم دشمن مرغلبہ یا چکے تھے اس کا تعاقب نہیں کرنے دیا۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا عمر وابن العاص بڑا سمجھ دار آ دہی ہے اس کی بات میں ضرور کوئی تھکت ہوگی ۔آپ ﷺ نے حضرت عمروا بن العاص فائے مصر کو بلایا اور فر مایا کہ تیر۔ے مجاہد تیراشکوہ کرر ہے ہیں انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میدان بڑا وسیج اور کھلا تھااور دشمن بالکل ہمارے قریب اور تعداد میں ہم ہے گئی گنا زیادہ تھا اگر ہمارے ساتھی آگ جلاتے تو ان کو ہماری تعداد کا پیتہ چل جاتا کیونکہ رات کی تاریکی کے علاوہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکا وٹ نہیں تھی اس لئے میں نے ان کومنع کیا کہ آ گ نہ حلاؤ۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ تونے بڑی دانائی ہے کام لیا۔حضرت دوسری بات رہ تھی کہ دن کووہ ہمار ہے آ گے بڑی تیزی سے درے کی طرف بھاگے حالانکہ دشمن اتی تیزی سے نبیں بھا گمآ کچھ نہ کچھ ہاتھ یاول تو مارتا ہے تو جب وہ بھائے تو بھارے سراتھی خوش ہوکر ان کے پیچنے بھا گے کہ ہم ان کو قابوکر لیں حال نکہان کی سیم تھی کہ جب ہم ان کے تعہ قب 

#### صلح کیاہے مہلت سامان جنگ

کردہ صلح اس کے کرتے ہیں کراپی تیاری کرلیس تویادر کھوف بن حسبک اللّه اُتو بیشک کافی ہے آپ کیلئے الله تعالی کھو اللّذی آبگدک بنضوہ وہی ہے جس نے آپ کی تا تیر کی اپنی مدد کے ساتھ بدراورد گرمقا مات بروَبِالمُموْ مِنِینَ اورمومنوں کیساتھ وَ اَلَّفَ بَیْنَ فَلُوبِهِمُ اورالفت وَال وی الله تعالی نے مومنوں کے داوں میں لَو اَنْفَقت مافیی الاَرُضِ جَمِینُ عَالَ کے مومنوں کے داوں میں لَو اَنْفَقت مافیی الاَرُضِ جَمِینُ عَالَ الله تعالی نے مومنوں کے داوں میں لَو اَنْفَقت مافیی الاَرُضِ جَمِینُ عَن الله الله کے مار کے جو بھوز مین میں ہے سارالیعی زمین کے سارے خزاے خرج کرتے میں اللہ فی الله کے داوں میں خراے خرج کرتے میں الله تعالی نے الفت وال دی ان کے داوں میں وَ لَکِنُ اللّهُ الل

اوس وخزرج کی لژائیاں:

مدینه طبیبہ میں اوس اور خزرج قبیلے صدیوں سے ایک دوسرے کے جانی وشمن تھے

معمولی معمولی باتوں پر جنگ حجیر جاتی تھی اور کئی گئی سال تک کڑتے رہتے تھے ۔ایک لڑائی ان کی جس کو''حرب بُعاَث'' کہتے ہیں ایک سوہیں سال تک رہی ،ایک لڑائی تھی '' داخل'' جوتر انو ہے ( ۹۳ ) سال تک رہیٰ ،ایک تھی'' حرب بُئوس'' تریسٹھ سال رہی۔ قریب قریب گھرتھے گھرے نکلتے ایک دوسرے کو گھور کرد کیھتے اور جنگ شروع ہوجاتی ان کا آپس میں اتفاق ممکن نہیں تھا جیسے آج کل امریکیہ ,فرانس اور برطانیہ نےمسلمان ممالک کے درمیان نفرت ڈالی ہوئی ہے۔شام ،مصر ،لبنان ،اردن ،سعودیہ ،کویت پیرکا فروں کے ساتھ ل سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے۔ یہی حال اوس وخزرج کا تھا اسلام آیا توبیلوگ استھے بیٹھ کرنمازیں بڑھتے ، کھاتے بیتے ، اٹھتے بیٹھتے یہودی عیسائی حبران ہوتے کہ بیلوگ ایک دوسرے کی جان کے مثمن تھے آج بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ آپس میں رشتے نہیں کرتے تھے آج رشتے بھی کررہے ہیں آپس میں شیروشکر ہو گئے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیمجت اور الفت میں نے ڈالی ہے۔آپ ساری زمین کےخزانے بھی خرج کرڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے إِنَّهَ عَنْ يُمنِّ حَكِينَمٌ بِينَك الله تعالى عالب بحكمت والاب ينَّايُّها النَّبيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ الله الله الله كانى بأبي كليَّ الله تعالى و مَن اوران كليَّ بهي اتَّبعَكَ مِنَ الْـمُوْمِنِيُنَ جنہوں نے بیروی کی آپ کی مومنوں میں ہے۔ حقیقی مددگار تورب تعالیٰ ہے اور عالم اسباب میں طاہری طور پر مدو کرنے والے مومن ہیں ۔اس کے کافروں کی خیانت اور بددیانتی سے نہ گھبرائیں البیتدایئے ساتھیوں کو جنگ کیلئے تیارر تھیں۔

قال يەابھارنا:

ذحبرة الجنان

الله تعالى فرمات بين ينايُها النَّبِيُّ السني كريم اللهُ حَرِّ ضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى

الْيَقِينَالَ آبِ ابھاري ،آماده كري ،رغبت دي ايمان والول كوجهادير - كيونكه جب تك جہاد نہیں ہوگا اس وفتت تک پیرکا فرتمہارے قابونہیں آئیں گے جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا کافرول پررعب ہے۔اس وقت امریکہ سمیت بوری دنیا کے کافر طالبان سے خوف زدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو این حقیق زندگی سیجھتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کیلئے بھی کوئی اور بھی کوئی شوشہ چھوڑتے بير \_الله تعالى فرمات بين إن يَكُنُ مِنْكُمُ عِشُوُوْنَ صَنْبُوُوْنَ الرَّهُون كَمْ مِين \_ بیں صبر کرنے والے یک فیلبو اعائتین غالب آئیں گے دوسویر یعنی ایک اور دین کی نسبت ہے۔ایک مسلمان دس کا فروں پر غالب آئے گارب تعالیٰ کے تھم سے وَ إِنْ یَکُنُ مِنْکُمُ عِانَةُ اورا كُرمون كَيْم مِن سويَّعُلِمُوآ ٱلْفُاعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَالَبِ آئين كَايَك بزار یران لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا گو یا یہاں بھی نسبت ایک اور دس کی ہے۔ بیچکم سلے تھا بعد میں تخفیف ہوگئی جس کا ذکر آگلی آبیت میں آرباہے ۔تو تھم تھا کہ ایک مسلمان دی کا فروں کا مقابلہ کرے مسلمان تھوڑے تھے اور سیجے معنی یں مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کوتو فیق دی تھی۔

### ايمانی قوت :

تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں ایک ایک مسلمان نے ہزار ہزار کافر کا مقابلہ کیا ہے چنانچہ جنگ قادسہ میں صرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کوشکست دی۔ دس مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی دس ہزار لاشیں میدان میں ہڑی تھیں باتی سب بھاگ گئے ۔حدیقۃ الموت کے مقام ہر خالد بن ولید میں میں حضرت دجانہ رہے ہے تن تنہا جائیس ہزار کا مقابلہ کیا ۔ایمان کی قوت

بہت بڑی قوت ہے کاش کہ جمیں بی قوت جمھ آجائے کیونکہ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور جس کا رب تعالی کے ساتھ تعلق ہوگیا تو رب تعالی کتنا قوی ہے؟ دیھو لائٹ چل رہی ہے اس لئے کہ اس کا کنگشن ٹرانسفارم کے ساتھ ہے اگر کنگشن ٹم ہوجائے تو یہ بھی بند ہوجائے گی۔ رب تعالی کے ساتھ تعلق قوی ہوجائے تو سب پچھ ہوجائے گا۔ تو فرمایا کہ تم بیس سے ایک سوہوں تو ایک بڑار پرغالب آئیں گے بنائھ ہُم قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونُ بِی بیشک وہ قوم ہے ایک جو جھتی نہیں ہے۔ وہ اپنی ناک کی خاطر لڑیں کے ملک وقوم اور رقم کی خاطر لڑیں گے اور تہ بچھتے ہوئے کہ بی گئے تو مادر تم کی خاطر لڑیں گے اور تہ بچھتے ہوئے کہ بی گئے تو خاطر لڑیں گے اور تہ بیس ہے۔ وہ اپنی ناک کی ضاطر لڑیں گے اور تہ بیس ہوئے کہ بی گئے تو غازی اور اگر مر گئے تو شہیداور جنت کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس فازی اور اگر مر گئے تو شہیداور جنت کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت شہیدکا خون زمین برگر تا ہے اسی وقت اللہ تعالی فرشتوں کو بھی و سے ہیں کہ اس کو تم فور أجنت میں لے جاؤ ۔ آگے مزید تھم آگے گا۔



المئن حَقَفَ اللّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ انَّ فِيكُمُ ضَعُفًا عَلَىٰ يَكُنُ مِنْكُمُ الْفُ مِسْنُكُمُ مِائَةٌ صَابِرَة يَّعُلِبُو المِائتينِ ، وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ الفَّ مِسْنُكُمُ مِائَةٌ صَابِرَة يَعُلِبُو اللهُ مَعَ الصّبِرِينَ ٥ مَاكَانَ لِنبِي يَعُلِبُو اللهُ مَعَ الصّبِرِينَ ٥ مَاكَانَ لِنبِي اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ ٥ مَاكَانَ لِنبِي اللهِ اللهُ مَعَ الصّبِرِينَ ٥ مَاكَانَ لِنبِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَنْدُهُ مُ حَلَلاً طَيِّبًا مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُولَ اللهُ عَنْهُ وَلُولُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ ال

کافروں کیماتھ جہاد کا ذکر چلا آر ہاہے۔اس سے پہلے بیتھم تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کا مقابلہ کرے۔اللہ تعالی کے ضل وکرم سے انہوں نے کر کے دکھایا کیونکان کے ایمان قوی تھے اگر چہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ بیتھم کی سال تک رہا۔

## ایک اور دو کی نسبت:

اس كے بعد يقلم نازل ہوا اَلْبَنَ خَفَفَ اللّٰهُ عَنْكُمُ ابِ تَخفِف كردى اللّٰه تعالىٰ الله عَنْكُمُ ابِ تَخفِف كردى الله تعالىٰ عانتا ہے كہ بيتك تنها دے اندر كمزورى ہے۔ وہ پہلى قوت تنها دے اندر نبيس ہے فيانُ يَتُكُنُ مِنْكُمُ مِائَةٌ صَابِوَةٌ بِسَ الربول ہے۔ وہ پہلى قوت تنها دے اندر نبيس ہے فيانُ يَتُكُنُ مِنْكُمُ مِائَةٌ صَابِوَةٌ بِسَ الربول عَنْ مِن ہے ايک موم كرنے والے يَسْعُ لِبُو اُمِائَتَ بُن عَالَب آئيں گے دوسو پر وان يَحْنُ مِنْكُمُ الْفَنْ عَالَب آئيں گے دوسو پر وان يَحْنُ مِنْكُمُ الْفَنْ اورا الربول گئم مِن سے ایک بزار یَعْلِبُو آالُفَیْنِ عَالَب آئيں گے

د و ہزار بر ۔ پہلے تھی ایک اور دس کی نسبت اور اب ہوگئی ایک اور دو کی نسبت ۔ رپیم اب تک باتی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔اورای سورۃ میں میے کم تفصیل کیساتھ تم س کیے ہوکہ اگر کا فرمسلمانوں ہے دوگنا ہوں اورمسلمان کا فروں کی طرف پیٹیریجمیسریں تو کبیر ہ گنا ہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔جس کو تَو لِنی یَوْمَ المؤحف کہتے ہیں۔اورا گر کا فرود گناہے زیادہ ہوں تو بھریشت بچمیرنا گناہ نہیں کیکن اگر ڈے کرمقابلہ کر ہے تو عزیمیت اور بہادری ہے۔اورایسے نظائر موجود ہیں کہ تھوڑے سے مسلمانوں نے اینے سے کئ گنازیادہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پہلے گذر چکا ہے کہ قادسیہ میں ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا اور فتح یائی۔اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولا ناشبیراحمۃ عثانی ؓ نے جنہوں نے یا کسّان بنے کے بعد مغربی پاکستان میں جھنڈ الہرایا تھا اور مشرقی پاکستان میں مولا نا ظفر احمد عثانی " نے حجنڈ الہرایا تھا۔ بیدونوں حضرات مولا نااشرف علی تھا نو کُٹے کے معتقدین میں سے تھے۔ مولا ناشبیراحمه عثافی نے سورۃ آلعمران ہے لیکرآ خرتک حضرت شیخ الہندّ کے ترجمہ یر حاشیہ لکھا ہے جسے تفسیرعثانی کہا جا تا ہے اس وقت بیداردو کی تفسیر وں میں بڑی جامع مانع نفسير ہےاورتفصيلي تفسير د**ں ميں''معارف الفرآن''مفتی محد**شفیع" کی تفسير جوآ ٹھ جلد دن میں ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے ۔تواس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولا ناعثانی فرماتے ہیں کہ موند کے مقام پرتین ہزار نے دولا کھ کا مقابلہ کیا وہ اس طرح کہ جمرت کے آٹھویں سال جمادی الا ولی کے مہینے میں آنخضرت ﷺ نے تین جرنیل منتخب فر مائے حضرت زید ابن حارثه ،حضرت جعفراین ابی طالب،حضرت عبدالتُّداین رواحه ﷺ ان کی قیادت میں تین ہزارفوج روانہ فر مائی کیونکہ اس وقت معلو مات کے مطابق کا فروں کی فوج سات آٹھ ہزار تقی مگر و ہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ کا فروں کی فوج دولا کہ ہے ۔۔اور عدیقة الموت کے مقام پر

حضرت ابود جاند ﷺ نے تن تنہا جالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ ہڑی سنہری تاریخ ہڑی سنہری تاریخ ہے۔ فر مایا ایک ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب آئیں گے بساؤن اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی کے علم کیساتھ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَی کے تاریخ کیساتھ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِویُنَ اور اللّٰہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جس دور میں بھی مسلمانوں نے اللّٰہ تعالی کے حکم پرمل کیا اللّٰہ تعالی کے فضل وکرم سے نصرت یا تی ۔

۱۹۱۵ء میں چونڈہ کے محاذ پر کیپٹن الیس اے زبیری کے پاس صرف ایک سوجوان اور تین نینک تھے۔ایک سوجوانوں اور تین نینک تھے۔ایک سوجوانوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا،ان کے نینک اڑائے، جانیں ویدی مرائحد دلندا سلام اور ملک پر کوئی آئے نینیں آنے دی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلے نمبر پڑھیکوں کی لڑائی ہٹلر کے زمانے میں عالمین کے مقام پر ہوئی اور دوسر نے نمبر پر چونڈہ کے مقام پر ہوئی۔ جب گولے چلتے تھے عالمین کے مقام پر ہوئی اور دوسر نے نمبر پر چونڈہ کے مقام پر ہوئی۔ جب گولے چلتے تھے ہماری الماریاں کھنگی تھیں اور رات کے وقت شعلے نظر آتے تھے اور اب اس دفت بھی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی سات لا کھنوج کا مقابلہ چند ہزار مجاہدین کر رہے ہیں۔ سات الکھنوج ان کوئی کے سات بی کی مجابہ بین ہوئی ہوئی۔ ہیں عرصلمانوں کی بدئنی سے کہ آپس میں بے ہوئے ہیں ، علیحدہ جماعتیں بی ہوئیں ہیں حالانکہ انفاق اور اشحاد میں بڑی ہرکت ہے۔

#### بدر کے قید یوں کے بارے میں مشاورت:

آ گے اللہ تعالی ایک اور بات بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ بدر کے مقام پرستر کا فر مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ،گرفتار ہونے والوں میں آنخضرت ﷺ کے بچاجان حضرت عہاس اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کے جیٹے عبدالرحمٰن اور آنخضرت ﷺ کے داماد ابوالعاص مقسم بن رہے اور حضرت عمر ﷺ کے بھائی زید ابن خطاب شامل ہے۔ آتخضرت ﷺ نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا کر نا جاہئے؟ تین سوتیرہ میں سے چودہ صحابہ کرام کھنتو شہید ہو گئے تھے ہاتی آنخضرت عظم کے علاوہ دوسواٹھانوے(۲۹۸) تھے۔حضرت عمرﷺ نے عرض کیا کہ پہلے میری رائے سنیں بعد میں دوسرے حضرات کی رائے سنیے گا۔ آپ نے فر مایا تیری کیارائے ہے؟ کہنے سلگے حضرت بیاسلام کے خلاف بقرآن کے خلاف اور آپ ﷺ کے خلاف لڑنے کیلئے آئے ہیں ان کوزندہ نہیں چھوڑ نا حاہیے اور قتل بھی اس طرح کرنا حاہیے کہ ہرآ دمی اینے عزیز کول کرے۔میرے بھائی کومیرے حوالے کرواس کو میں ماروگا ،آپ ﷺ اپنے جیا کو َ ماریں ،ابو بکر کوکہیں کہ وہ اینے بیٹے عبد الرحمٰن کا گلا کا ٹیس۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ اور کوئی رائے دے ۔حضرت سعد ابن معافر ﷺ انصاری کہنے لگے حضرت میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر کی ہے۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ کوئی اور رائے دینے والا ہے؟ حضرت ابو بكريك خاموش تنه آب ﷺ نے فرمایا ابو بكرتم بھی اپنی رائے دو عرض كيا حضرت! عمرٌ کی رائے بھی غلطنہیں ہے کیونکہ کلیے اور اسلام کے خلاف لڑنے آئے ہیں ۔لیکن حضرت یہ قیدی ہیں اگر ہم ان کوتل کر دیں گے تو کا فرکہیں گے یہ استے مغلوب الغضب ہیں کہ قید یوں کوبھی نہیں چھوڑ ااور دوسری بات ہے ہے کہ ان کونٹل کرنے سے بعد کفر کے جذبات اور بھڑ کیں گے اور مقالبے کیلئے زیادہ تیار ہوں گے حضرت عمر ﷺ نے کہا کہتم پر بیٹے کی محبت غالب آگئ ہے۔حضرت ابو بکر رہے نے کہا کاو الله خدا کی شم بیٹا کیا ہے؟ کہے بھی تہیں۔بات سے کہ یہ ہمارے یاس قیدی ہیں زنجیروں اور ہتھکڑ یوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کول کرو کے توبدنا می ہوگی کہ ہید آئے۔ حَسمَةٌ لِلْهُ عَسالَے بِیُس ہیں کہ قید یوں کو بھی نہیں حچوڑ ا۔حضرت سعد ابن معاذ ﷺ علاوہ سب نے ووٹ حضرت ابو بکرصد بقﷺ کو دیا۔

آب الله ندمین سے بھے کو کھا رہ کہ انسان میں کو کھا دیا (جو کہ انسان مدید میں ہے تھے)

کر عبر انی زبان ککھنا اور بولنا سیھو۔ جب ان کا خطآ سے تو پڑھ کر سنایا کر واور جواب بھی لکھا

کر و رپڑھے لکھے آدمی متھ صرف توجہ کی ضرورت تھی چنا نچے انہوں نے صرف بندرہ دنوں
میں عبر انی زبان میں بولنا اور لکھنا سیولیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں مَا انکان لینیتی نہیں لائق نبی کھی کیا گئے اُن یکٹوئن لَّه آسُونی " اسریٰ 'اسیسر کی جمع ہے۔ آسین کا لینیتی نہیں لائق نبی ہوگا ، یہ کہوں ان کے پاس قیدی ختہ ہی اُنگر ض معنی ہے قیدی ، تو معنی ہوگا ، یہ کہوں ان کے پاس قیدی ختہ ہی اُنگر خس الله تعالی کو پسند کہوہ ان کا خون بہا ویتا زمین میں ۔ یعنی حضرت عمر رہائے اللہ تعالی کو پسند کہوہ ان کا خون بہا ویتا زمین میں ۔ یعنی حضرت عمر رہائے کہا اللہ تعالی کو پسند آئی تُورِیْد کو وہ ان کا خون بہا ویتا زمین میں ۔ یعنی حضرت عمر رہائے اللہ تعالی کو پسند آئی تُورِیْد کو وہ ان کا خون بہا ویتا زمین میں ۔ یعنی حضرت عمر رہائی کا ۔ یہ چار سودر هم تمہیں آئی تُورِیْد کو وہ کا کہ دو ان کا خون بہا ویتا زمین میں اور دو کرتے ہود نیا کے سامان کا ۔ یہ چار سودر هم تمہیں آئی تُورِیْد کو وہ کی جو کو کی ان کا ۔ یہ چار سودر هم تمہیں

اورا گرمجہدے اجتہادی علمی ہوتو مجہد پر بھی کوئی گناہ ہیں ہے۔ادر بدر یوں سے
اگرکوئی گناہ ہوجائے تورب تعالی معاف کردیگا اوران قیدیوں میں سے پچھ سلمان ہونے
والے بھی تھا گریہاں تل کردیئے جاتے تو وہ مسلمان کس طرح ہوتے ،یہ سب حکمتیں
اس میں آگئیں فَکُلُو امِمَّا غَیْمُتُم پُس کھا وُتم اس میں سے جوتم نے نتیمت میں حاصل کیا
ہے حَلَا اللّٰ طَیّبًا حلال یا کیزہ لیعن کھانے کی دوشرطیں ہیں حلال اور طیب۔

با كيزه چيزوں سے كھاؤ۔'وَ اتَّقُو االلَّهَ اور اللَّه اور اللَّه عَنْدُرو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بيَّنك الله تعالیٰ بخشنے والامهر بان ہے۔

يْنَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَنُ فِي آيُدِيْكُمُ مِنَ الْاسْرَى ﴿إِنْ يَعُلَمِ اللُّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًايُّونِكُمْ خَيْرًامِّهَآ أَخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥ وَإِنْ يُّسرِيُدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُرُ اللَّهَ مِنْ قَبُلُ فَامُكَنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيُمٌ ٥إنَّ الَّذِينَ الْمَنُواوَهَاجَرُوُاوَجْهَدُوُ الِأَمُوَ الِهِمُ وَ اَنُفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ الْوَوُاوَّنَصَرُو آاُولَئِكَ بَغُضُهُمُ أَولِيَآءُ بَعُضِ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَلَمُ يُهَاجِرُو الْمَالَكُمُ مِّنُ وَّلاَ يَتِهِمُ مِّنُ شَدَيْ عَرْتُ عَرْدُوا ، وَإِن استنت مروكم في الدِّين فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّاعَلَى قَوْم بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيُثَاقً ، وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

يَّا أَيُّهَا النَّهِ يُّ النَّهِ النَّهِ يُّ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

خِيَانَةَكَ اورا كُروه اراده كرين تمهار بساته خيانت كرنے كا فَقَدُ خَالُوُا اللَّهَ مِن قَبْلُ تو تحقیق آنہوں نے خیانت کی ہے الله تعالیٰ سے پہلے بھی فَامُكُنَ مِنْهُمْ كِسِ اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهِ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اوراللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اوراللَّه تعالیٰ جاننے والاحکمت والا ہے! نَّ الَّـٰذِیۡنَ الْمَنُوُ الْبِیْکُ وہ لوگ جوایمان لائے وَهَاجَوُوا اورجنهوں نے بچرت کی وَجْهَدُوااور جہادکیاانہوں نے باَمُوَالِهِمُ وَأَنَّفُسِهِمُ اللَّهِ الله تعالى ك رائة میں وَالَّاذِیْنَ اوَوُاوَّنَهَ صَرُوُ آاوروہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں عُمَاناديا اور مددكى أُولَلِئِكَ بَعُضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعُض يَهِى لوك بِين جولِعض ان کے دارث ہیں بعض کے وَ الَّہٰ ذِیْسِنَ الْمَسنُسوُ ااور وہ لوگ جوایمان لائے وَ لَہُمَ يُهَاجِرُوا اورانهول في جرت بين كي مَا لَكُمُ مِنْ وَالا يَتِهِمُ مِنْ شَيْءِ نهيں ہے تمہارے لئے ان کی درا ثت میں ہے کہ بھی حَتّی یُھَا جوُوُا یہا نتک کہوہ ہجرت کریں وَإِن اسْفَنْصَرُو كُمْ فِي الدِّيْن اورا گروه مدوطلب كرين تم \_\_ وین کے بارے میں فَ عَلَیْ کُ مُ النَّصُو يستم برضروري ہے ان کی مدوکرنا الْأَعَلَى قُوم مِينَنكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِينَاقٌ مَكراس قوم كمقابِ مِين كتبهار \_ درميان اوران كورميان معامره جوو المله بماتعُمَلُون بَصِيرٌ اوراللهُ تعالى جو 🏿 عمل تم کرتے ہود مکھر ہاہے۔

۔ '' پچھلے مبق میں بیہ بات بیان ہوئی تھی کہ بدر کے مقام پرستر کافر مارے گئے اورستر گرفتار ہوئے ۔ گرفتار شدگان کے متعلق آنخضرت ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ ہے مشورہ کیا کہ

ان کے بارے میں کیا کرنا جائے ؟ اور قرآن کريم كا حكم بھى ہے كہ وَ شَاوِرُ هُمْ فِنَي الامر '' جن چیز وں کے بارے میںشریعت کاصر یختکم ناز لنہیں ہواان کے متعلق آگیں میں مشورہ کراو ۔''لینی مشورہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے ۔حضرت عمرؓ اور حضرت سعد ابن معادؓ کی رائے تھی کہان سب کوتل کردینا جاہتے ۔حضرت صدیق اکبرٌاور ہاتی تمام حضرات ﷺ کی رائے تھی کہان ہے فدید کیکر چھوڑ دیا جائے اور اسی رائے بڑمل کیا گیا اور فی تمس سے عارسودرهم جاندي فديدليا گيا،ايك درهم ساز هے تين ماشے كاموتا ہے۔اورجن كے ياس درهم نہیں تھے ان سے کہا گیا کہتم دودو ، تین تین آ دمیوں کولکھنا پڑھنا سکھا دو ۔ انہیں قید بوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بِالْیُها النَّبِیُّ اے نبی ﷺ قُل کہدیں لِمَن فِي آيُدِيْكُمْ مِنَ الْأَسْرَى ال كوجوتهارے الته ميل قيدى بيل جنگ بدرك إن يَّـعُـلَم اللَّهُ فِيي قُلُوْ بِكُمْ خَيُرًا الرَّجان لياالله تعالى نے تمہارے دلوں ميں بہتری کو کہتم كفرحيجوز كرايمان لاسئے اور آنخضرت ﷺ كى مخالفت حيجوز كر آپ كا ساتھ ديايُ۔ وُنِـــخـــمُ خَيْرًا مِسَمَّا أَخِلَهُ مِنْكُمُ ويُكَاتَم كوبهتراس سے جوتم سے ليا گيا ہے في كس جارسودرهم متم ایمان لاؤ کے منیکی کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اس ہے کئی گناہ بہتر عطا فرمائیں کے وَ يَغْفِو ُ لَكُمُ اورِتَهِيں بخش ديگا۔ كفرشرك جواب تك كيا ہے اور حَنْ كا جو مقابله كرتے رہنہ : وہ بھی معاف کرد ہے گا۔اسلام لانے کے بعید ریسارے گناہ معاف ہوجا نمیں گے۔

الله اوراس کے رسول ﷺ کا وعدہ بورا کرنا:

م جے میں آنخضرت ﷺ نے حضرت علاء بن حضر می کی قیادت میں جیار ہزار کا انتظر بحرین کیلئے روانہ فر مایا۔ بحرین کا علاقہ فنخ ہواو ہاں کیڑوں اور اجناس کے علاوہ آبیک انتظر بحرین کیلئے روانہ فر مایا۔ بحرین کا علاقہ میں درھموں کا ڈھیر لگا ہوا تھا انصابہ مدینہ لے۔

بھی سنا کہ بحرین ہے کافی رقم آئی ہے ہمیں بھی ملے گی ۔نماز ہے فارغ ہونے کے بعد سب آ یٹا کے سامنے بیٹھ گئے نماز کے بعد جو دین کی یا تیں ہوتی تھیں ان ہے فارغ ہوئے ،حضرت عباسﷺ جو بدر کے قیدیوں میں سے تھے اور اپنا فدریہ بھی دیا تھا اور اپنے بيتي عقيل كابهى ، كن سكرب تعالى كافر مان ب يُسونيكُم خَيْرًا مِسَمَّا أَحِذَ مِنْكُمُ الله تعالیٰ تمہیں اس ہے بہتر دیگا جوتم ہے لیا گیا ہے حضرت آج وہ موقع ہے مجھے دیدیں۔ حضرت عباس ﷺ بڑے قد آ وراورموٹے آ دمی تنصان پرایک بڑامضبوط کمبل تھا آ پ ﷺ نے فر مایا جیاجان جتنا اٹھا سکتے ہوا ٹھالو کمبل بچھایااس میں اسنے درهم ڈالے کہ خود اٹھا نہ سکے کہنے لگے حضرت میرے کندھے پر رکھوا دیں فر مایاً چیا جان اس طرح نہیں كرنا - كينے لگے ساتھيوں ميں ہے كسى كو كہدديں ميرا ہاتھ بٹائے فر مايا پيہ بھى نہيں ہو گاخود جتنا اٹھا سکتے ہوا تھا لوان میں ہے ۔انہوں نے کچھ کم کئے پھر بھی نہا تھا سکے عرض کیا حضرت ااب توہاتھ بٹا دیں فرمایاتہیں! انہوں نے اور کم کئے جب اٹھا کر چل پڑے تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا جیا جان کی حرص دیکھوکتنی ہے۔اللہ تعالی اور رسول ﷺجو وعدہ فرماتے ہیں بیرا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پرسراقہ ابن مالک (جو بڑا پہلوان قشم کا آ دمی تھا) نے سنا کہ مکہ والوں نے دارالندوہ میں اعلان کیا ہے کہان کو جوزندہ بکڑ کر لائے یا دونوں کے سر کاٹ کر لائے دوسواونٹ انعام دیا جائے گا۔ جب آپ ﷺ غارِ تُور ہے آ گے جمرت کیلئے روانہ ہوئے تو آ پ کے ساتھ مفرت ابو بمرصد بی ﷺ اوران کے غلام عامرا بن فهير ه هيه اورعبدالله بن أريقط جو بعد ميں هينساتھ ملے تھے۔ سراقہ ابن ما لک نے انعام کے لا کچ میں پیچھا کیا جس وقت آپ ﷺ کے قریب آیا تو گھوڑا گرااور یہ ینچ کریز اچھرا تھاسوار ہوا تو گھوڑا نہ نہیں جنس گیا بڑی کوشش کے جد محوڑا نکل آیا اس

نے تین دفعہ پر حرکت کی توسیجھ گیا کہ میں ان پر قابونہیں پاسکتا کہنے لگا بچھے معاف کر دواور معانی کا ایک پر دانہ لکھ دو۔ چرڑے کے ایک کھڑے پر حضرت عامرا بن فہیر ہ عظاف نے معانی کا پر دانہ لکھ دو۔ چرڑے کے ایک کھڑے پر حضرت عامرا بن فہیر ہ عظاف نے معانی کا پر دانہ لکھ دیا اس موقع پر آنخضرت بھٹائے نے فر ما یا تکیف بیک اِ ذَا اَ لَبَسُتَ السَّوَادِی کسُری '' وہ وقت کیما ہوگا جب تو کسری ایران کے کمکن پہنے گا۔''

حضرت سعدابن وقاص ﷺ کی قیادت میں جب ایران فتح ہوا۔ سریٰ کےخزانے اور کنٹن مسجد نبوی میں لائے گئے حصرت عمر ﷺ کا دور خلانت تھا۔ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ا الرامی بورا کرنے کیلئے ان کوتھوڑی ور کیلئے سونے کے کنٹن بہنائے گئے ۔ گویا کہ آب کے ارشاد سے اس طرف اشارہ تھا کہ آج تو دوسواونٹ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے پیغیبراور پنجبروں کے بعد تمام انسانوں میں ہے بہتر شخصیت کے تل کے دریئے ہے۔وہ وقت بھی آئے گا کہتم مسلمان ہو گے اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَ بِــــــــــلُکَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ الله تعالى فرمات بين بدون بم لوكول كورميان بدلت رج بير والسلسة غفور وجيم اورالله تعالى بخشف والامهربان بوأن يسر بدوا جِیانَتک اوراگریقیدی اراده کریتمهارے ساتھ خیانت کرنے کا کہ تفریر اللہ میں اوراسلام كى مخالفت يرجمر بين فَقَدْ حَانُوا اللَّهَ مِنُ قَبْلُ توضَّفِينَ انهول في خيانت كى ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی فَامُکنَ مِنْهُمُ بِس الله تعالیٰ نے ان پر قدرت دی ہے تم کو۔ وہ يېلى خانت كياتقى؟

مشركين كي خيانتين

مفسرین کرام" کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس جہان یعنی عالم وجود ہیں آنے ہے پہلے عرفات کے میدان میں وادی معرّق النعمان میں تمام انسانوں کی ارواح کو حاضر کر

دخيرة الجنان

کرب تعالی نے وعدہ لیا تھاآگئٹ بور بنگم کیا میں تبہارار بنہیں ہوں قائد اہلی اسب نے کہاہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ 'یا اللہ تعالی کیساتھ عہد تھا اور عالم وجود ہیں آنے کے بعد لات ، منات ، عزی ، بل وغیرہ کورب بنا کراس عہد میں خیانت کی ہا اور بعض حضرات قرماتے ہیں کہ ابوطالب کے مکان میں تمام ہو ہاشم استھے ہوئے اور آپس میں عہد کیا کہ اگر چہ تھ بھی کے ساتھ ہمیں نہ بی اعتبارے اختلاف ہے لیکن ہے تو ہماری میں عہد کیا کہ البذا براوری سلم کے مطابق ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی لیکن ابوجہل بڑا شیطان قتم کا آ دمی تھا اس نے معاہدہ نہ چلنے دیا اور بنو ہاشم کو مجبور کر کے بدر میں بھی لے آیا اور احد میں بھی آ ہے۔ تو انہوں نے پہلے بھی عہد شکنی کر کے خالفت اور اللہ کا اگراب بھی کر یہ گئے ہیں آ ہے۔ تو انہوں نے پہلے بھی عہد شکنی کر کے خالفت کی اگراب بھی کر یہ گئے تا ان کی پرواہ نہ کریں وَ اللّٰہ عَدِیْن مُ حَدِیْتُم اور الله کی اگراب بھی کریں گئے آئے ہے۔ نوانہوں نے پہلے بھی عہد شکنی کر کے خالفت کی اگراب بھی کریں گئے آئے ہے۔ نوانہوں نے پہلے بھی عہد شکنی کر کے خالفت کی اگراب بھی کریں گئے اور اللہ کی خالفت اللہ کے اللہ کا خالفت واللہ کے اللہ کی خالفت واللہ کے دوراللہ کی اگراب بھی کریں گئے والد کے۔ نوانہوں نے دوراللہ کی اگراب بھی کریں گئے والد کے۔ نوانہوں نے دوراللہ کی خالفت واللہ کے۔ نوانہوں نے دوراللہ کی د

#### مسئله مواخات :

آ گے ایک مسئلے کا ذکر ہے۔ شروع شروع میں نہ مہاجرین برادری کے اعتبارے سارے مسلمان ہوئے تھے بلکہ پچھ مسلمان اور پچھ کا فر تھے اور انصار میں بھی پچھ مسلمان اور پچھ کا فر تھے اور انصار میں بھی پچھ مسلمان اور پچھ کا فر تھے۔ آنخضرت بھی نے مہاجرین اور انصار کے در میان موا خات قائم کی کہ ایک مہاجر کوا کیک انصاری کا بھائی بنایا۔ اگر انصاری فوت ہوتا تو اس کی وراشت مہاجر بھائی کو متی اور اگر مہاجر فوت ہوتا تو اس کی وراشت انصاری کو متی تھی۔ اس کو وراشت موا خات لیعنی بھائی چارے کی وراشت کہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا نصل دکرم ہوا اور مہاجرین کی ساری برادری مسلمان ہوگئے تو بہ ساری برادری مسلمان ہوگئے تو بہ ساری برادری مسلمان ہوگئے تو بہ شمہ منبوخ ہوگیا۔ اس سورت کے آخر میں آئے گا کہ اب مرنے والے کے دشتہ دار وارث

بیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّـٰذِیُـنَ الْعَنُوْ ا وَهَــاجَوُ وُ ابینَک وہ لوگ جوایمان لائے اورجنہوں تے ہجرت کی وَ جَهْدُوُ ا بِاَمْوَ اللهِ مُ وَ اَنْفُسِهِمُ اور جِهاد کیاانہوں نے اینے مالوں ہے اوراپنی جانوں ہے۔اپنے مال خرچ کئے اور جانبیں کیکر کا فروں کے مقالبے میں كَتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ تَعَالَىٰ كِراسِتَ بِين إِن مِهَاجِرِين بِحَامِرِين كَا ذَكر بِ وَالَّذِيْنَ ا وَ وَ اوَّ نَصَوُ وَ آ اوروہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھ کا نا دیا اور مدد کی۔ بیانصار ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی کہ چھوٹے جھوٹے مکان ہوتے ہوئے ہو بنے مہاجرین مرد بھی ، عورتیں بھی تھیں ، بیچے بھی نتھے اور رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھاان کواینے مکان رہائش کیلئے دیئے اپنی زمینوں اور باغات میں ہے ان کو حصہ ویا۔ وہ اسطرح کہ جب آنخضرت ﷺ نے مواخات قائم فر مائی تو انصار نے جمع ہوکرآ بس میں مشورہ کیااور کہا کہتمام اس بات کا عبد کرو کہ زمینیں اور تھجوروں کے درخت آ د ھے ہمار ہے اور آ دھے مہاجرین بھائیوں کے۔اس فیصلے کے بعد آنخضرت بھٹے یاس آئے کہ آپ بھٹی رائے لے لیس چنانچہ انصارنے اپنے فیصلے ہے آگاہ کیا آتخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں مگر رہمہا جرین تو تاجر پیشہ ہیں ان کو کیا معلوم کہ فصل کب لگاتے ہیں اور کب کا منتے ہیں اور کب کوڈی کرتے ہیں ۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھیتی بازی نہیں تھی ۔انصار مدینہ نے کہااجیما حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ بھتی بازی ہم کریں گے بضلیں بھی ہم کا ٹیس کے ، تھجوریں بھی ہم اتاریں گے تیار کھیتی اور تیار پھل آ دھا ان کا اور آ دھا ہم لیں گے۔ یہ تکتنی بڑی قربانی ہے اس لئے آنخضرت پھڑئے نے فرمایا''لوگو! یا در کھنا دنیا فائی ہے ہیں دنیا سے جانے والا ہے انصار کا خیال رکھنا لحبُ الْآنُصَادِ مِنَ الْإِيْمَان انصار کی محبت ايمان کا حسه ہے۔' اللہ تعالی فرماتے ہیں اُو آئیک بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضِ بَهِ اَوْلِیَآءُ بَعْضِ بَهِ اوْ

### مسكلها ختلاف وارين:

مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف دارین اور اختلاف دین وراشت سے محرومی کا سبب ہیں کہ
باپ کا فر ہے اور بیٹا مسلمان ہے یا اس کا عکس ہے تو یہ ایک دوسر ہے کے وارث نہیں بن
سکتے ،ایک بھائی کا فر ہے اور ایک مسلمان ہے تو یہ بھی ایک دوسر ہے کے وارث نہیں بن
سکتے ، قاتل کو بھی مقتول کی وراشت نہیں ملے گی ۔ مثلاً کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کوئل کر
دیتا ہے تو شریعت اس کو ورائت سے بالکل محروم کر دیتی ہے ۔ اور اختلاف دارین کا
مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹا دونو اس مسلمان بین یا دو بھائی مسلمان بیں لیکن ایک دار الائمن ،
دارالاسلام میں رہتا ہے یعنی مسلمان ملک میں رہتا ہے اور دوسرا دار الحرب ، دارالکفر بیں
دارالاسلام میں رہتا ہے یعنی مسلمان ملک میں رہتا ہے اور دوسرے کی وراشت نہیں سئے گ

اس وقت صحیح معنی میں دارالاسلام کا اطلاق طالبان کی حکومت پر ہوتا ہے جہاں سو فیصد قر آن وسنت کے مطابق قانون نافذ ہے۔ دنیاءِ کفران کوخواہ محنا مرئے پہ مگی ہوئی ہے بھی دہشت سرد بھی ظالم اور خدا جانے ان کے متعلق کیا کیا جلتے رہتے ہیں۔ عالانکہ وہاں صحیح معنی میں میں اسلام نافذ ہے کیل کے اخبار میں تھا کہ ایک ظالم نے اپنی مال ، یوی ، بہنوں اور بھائیوں ایا نج جے کوذئ کردیا تھا وہ کرفتارہ واتو قاتل کے باپ کو کہا

گیا کہ قرآن نجھے اختیار دیتا ہے جا ہوتو اس کومعاف کر دو جا ہوتو قصاص میں اس کوتل کر وو۔ چنانچہ باب نے اینے بیٹے کی گرون پرچھری چلا کرقصاص لیا ۔قر آن کریم کا تھکم تھا انہوں نے بعینہاس بڑمل کیااور کرنا بھی ایسے ہی جائے کہ قرآن وسنت بڑمل کرو۔ جاہے۔ ظالم ، دہشت گرد کہیں ، وحشیا نہ سز ائیں کہیں ، پچھ بھی کہیں اس کی برواہ نہ کرو ۔ ہاں اگر مہاجر کا بھائی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آجائے تو پھروہ اپنے بھائی کا وارث ہو گاؤیاں اسْتَنْتَ صَبِرُو سُكُمْ فِي الدِّيْنَ أورا كروه تم ہے مدوطلب كريں وين كے بارے ميں۔جو كفار كے علاقے ميں رہتے ہيں فَ عَلَيْكُمُ النَّصْوُ لِين تم يرلازم اورضروري ہے ان كى مدو كرنا إلاَّعَلَى قَوْم وبَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِينَاقٌ سَرَاس توم كمقابِل مِن كرتمهار \_ درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہوتو اس قوم کے خلاف تم مددنہیں کر سکتے لیعنی عہدو بیان کی یا بندی کرنی نہے۔ آج کل کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ بظاہر پچھاوراندر ہے پچھ۔ مثلاً ہمارا یا کستان ہے کہ کھل کر تو انڈیا کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں ویتا مگراندراندر سب پھھ کرر ہاہے یہی حال انڈیا کا ہے۔اسلام اس دور نگی کی اجازت نہیں دیتا جو کرنا ہے۔ تھل کر کر دو اللّٰهُ ہمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيْوَ اوراللهُ تعالیٰ جو کمن تم کرئے ہود بکھر ہاہے اس کے علم ہے کوئی چیز یا ہزئیں ہے۔

QQ@QQ

وَالَّـذِيُنَ كَفُرُوْا اوروه لُوگ جوكافر إلى بعضهُمُ اَوُلِيّاءُ بَعُضِ ان سيايعضهُمُ اَوُلِيّاءُ بَعُضِ ان سيايعض بعض كوارث إلى إلاَّ تفعُلُوهُ الرَّمُ ان كى مدنييس كروك تنكُنُ فِينَةٌ فِي الْلاَرُضِ تو بُوكًا فتنزين عن وَ فَسَادُ تَحْبِيرٌ اورفساد بهت برُا وَالَّذِينَ الْمَنُوا اوروه لُوگ جوايمان لا عَوَهَا جَوْوُ اورانهول نے جربت كى وَجَهَدُوا فَى سَبِيْلِ اللّهِ اورجه بول نے جہاوكيا الله تعالىٰ كراست عن وَاللّهِ يُن فَى سَبِيْلِ اللّهِ اورجه بول نے جہاوكيا الله تعالىٰ كراست عن وَاللّهِ يُن الْوَوْاوَ لَا عَسُووُ آ اورو وَلُوگ جنهول نے تھا الله تعالىٰ كراست عن وَاللّهِ يُن الْوَوْاوَ لَلْهِ عَلَىٰ وَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَعَكُمُ اورانہوں نے جہاد کیا تہارے ساتھ ل کر فَاوُلْوکَ مِنْكُمُ ہِی سِاوگ تم مِنْكُمُ ہِی سِاوگ تم مِن سے ہیں و اُولُو االلارُ حَامِ اور قربی رشتہ دار بَعْضُهُمُ اَولُی بِبَعْضِ بعض ان کے زیادہ حقد ار ہیں بعض سے فی کِتْ بِ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب میں انَّ اللّٰهَ بِکُلِ شَیْءِ عَلِیْمٌ بِیُکُ اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کوجات ہے۔ اللّٰهَ بِکُلِ شَیْءِ عَلِیْمٌ بِیُکُ اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کوجات ہے۔

اس ہے پہلی آیات میں بیربیان ہوا تھا کہ آنخضرت ﷺ نے مدینہ منورہ میں انسار اورمہا جرین کے درمیان مواخات قائم فر مائی اور بیالیک دوسرے کے وارث ہوتے تھے کیونکه مهاجرین کی ساری برادری مسلمان نہیں ہو ئی تھی اور انصار کی ساری برادری بھی مسلمان نہیں ہو کی تھی بہی ایک دوسرے کی برادری تنصہ اوراختلاف دارین کی ہجہ ہے مكه وافي مسلمان مدين والے مسلمانوں كے اور مدينے والے مسلمان كے والے مسلمانوں کے دارث نہیں بن سکتے تھے کہایک داران سلام اور دوسرا دارالکفر میں تھااور یہ تھی ورا ثت ہے محرومی کا سبب ہے۔ دار الحرب اور دار الاسلام کی تعریف میں فقہی طور پر کافی اختلاف ہے۔اکثر کے نزد یک دارالاسلام کی تعریف پیہے کہ دہاں سوفیصداسلامی قوانین نافذ ہوں اس معنی میں اس وفت طالبان کی حکومت کے علاوہ و نیا میں کوئی ملک سعود بيهم بيت دارا ئاسلام تبين ہے۔ اور دارالحرب اے کہتے ہیں کہ جہال مسلمان اسلام کا کوئی کام نہ کرشکیں اور دنیا میں ایبا ملک بھی کوئی تہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کوکوئی نماز روزے ہے رو کے ، حج ہے بھی نہیں رو کتے ۔تو تعجیج معنی میں دارالحرب بھی کوئی ملک نہیں ہے۔ایسے ملکوں کو دارالامن کہ لویا دارالکفر کہ لو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعدادتمام ملکوں سے زیادہ ہے۔ انڈو بیٹیا میں مسلمانوں کی تعداد ہیں کروڑ ہے اور ہندوستان میں اٹھائیس کروڑ ہے۔ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کونماز روز کے ہے منع نہیں کرتی البت

قربانی کے مسئلہ پر جھگڑا کرتی ہے گروہ تو تھر پارکر کے علاقہ میں بھی جھگڑا ہوتا ہے جہاں ہندؤوں کی اکثریت ہے حالا نکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ وہاں بھی قربانی نہیں کرنے وہیے وہاں بھی قربانی نہیں کرنے وہیے وہاں بڑا گوشت نہیں سلے گا بیشک اب جا کرد کیے لو۔ باتی وراثت کس کو ملے گی تو مومن مومن کا دارث ہوگا اور کا فرکا فرکا فرکا وارث ہوگا عام قانون بہی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَ اللّہ یُن کَفَرُ وُ اور وہ لوگ جو کافر ہیں به عَصُهُ ہُ اَوْلِیا اَء بعض الله تعالیٰ قرمات ہیں۔ کافر کی وراشت کافر کو ملے گی اللّه تَفْعَلُوهُ وَ فَضَير کامر جعن الله ہیں ہے بعض کے وارث ہیں۔ کافر کی وراشت کافر کو ملے گی اللّه تَفْعَلُوهُ وَ فَضَير کامر جعن الله ہور ہے جس کا او پر ذکر ہوا ہے کہ الّرتم ان مسلمانوں کی مد دہیں کروگے تکی فِشَنَهٔ فِی الْلاَ ضِ تو ہوگا فقنہ ذہین میں کہ کافرون کامسلمانوں پرغلبہ ہوگا اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنا تمہارا پرظلم کریں گے و فساد تحکیفہ ورف ادہوگا بہت بڑا۔ لہذا مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ اس وقت کو سوامیں مسلمانوں پر اتناظم ہور ہا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے فریضہ کی تعلق میں ان کو اتنی بھی تو فیق نہیں ہے کہ اخبار کی بیان بی ویدیں کہ میں میں کہ مور ہا ہے۔ یہ سب امریکہ ، برطانیہ فرانس کے پھو ہیں ، ان کے اشارے کا انتاز کے انتاز کر کے انتاز کو انتیاز کو انتیاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کو انتیاز کو انتاز کو انتاز کو انتاز کی انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کر انتاز کو انتاز کی کے انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کو انتیاز کو انتاز کو انتاز کے انتاز کے انتاز کو انتاز کو انتاز کو انتاز کے انتاز کو انتاز کی انتاز کے انتاز کے انتاز کے انتاز کو انتاز کو انتاز کو انتاز کو انتاز کی انتاز کی کو انتاز کی کو انتاز کی انتاز کے انتاز کی کو انتاز کو انتاز کی کو انتاز کو انتاز کے انتاز کی کو انتاز کی کو انتاز کی کو انتاز کو

بھائی تم عملی طور پرمظلوموں کی مدونہیں کر سکتے ، مالی مدونہیں کر سکتے تو بیان ہی دیدو کہ مسلمانوں پرظلم اور زیادتی نہ کرو لیکن مسلمان آج اتن برحس ہو چکا ہے کہ اتن تو فیق بھی نہیں ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ کا تھم ہے کہ جس علاقے میں کمز درمسلمان تم سے مدوطلب کریں تو ان کی مدد کروورندز مین میں بڑا فتنے فساد ہوگا اورمسلمانوں پرعرصہ حیات ملک کردیا جائےگا۔ فرمایا وَ اللّٰهِ فِینُ مَا اُوروہ لوگ جوایمان لائے وَ هَا جَوْ وُ ااورانہوں نے ہجرت کی وَ جَهَدُو ُ اورانہوں نے ہجادکیا فِسی سَبِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کے راستے

میں۔ بیمهاجرین کاذکرہ والسندیس اور او او اُنصصر و آاوروہ لوگ جنہوں نے تھکانہ دیاا ہے گھروں میں ، زمینوں میں ، باغات میں اور مدد کی۔ بیانسار کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کی کے دوجی طبقے سے ایک مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا ، اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کاذکرکرنے کے بعد فرمایا اُو آئیک ھُٹم الْسُمُو مِنُونُ نَحَقًا بیم لوگ ہیں ایمان والے کی بات ہے۔ بعنی مہاجرین اور انصار لَکھ مُسَعُ فِسَرةٌ ان کیلئے بخشش ہو و رِ ذُق بیک والے کی بات ہے۔ بعنی مہاجرین اور انصار لَکھ مُسَعُ فِسَرةٌ ان کیلئے بخشش ہو و رِ ذُق بیک والے میں کہ مہاجرین بیں اور انصار بھی مومن ہیں اور انصار بھی مومن ہیں دوخرت اور انصار بھی مومن ہیں حضرت اور کر ، حضرت عرب حضرت عثمان ، حضرت علی بی مہاجرین ہیں۔ حضرت علی میں میں حضرت اور کوئی کا فر کہا تو وہ خود کا فر ہوجائے گا ، انصار میں سے کسی کو کا فر کے گا تو وہ خود کا فر ہوجائے گا ، انصار میں سے کسی کو کا فر کے گا تو وہ خود کا فر ہوجائے گا ، انصار میں سے کسی کو کا فر کے گا تو وہ خود کا فر ہے۔

## ا کابرین کی خدمات :

ہندوستان ہیں اکبر ہاوشادہ نے ایک اپنادین جاری کیا تھاہندؤوں اور سلمانوں کو خلط ملط کیا کہ مسلمان عورت ہندو کے گھر اور سکھ کے گھر ہے۔ بجیب قسم کا ایک ملغوبہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے شخ احمد سر ہندی مجد دالف ٹانی ٹے نے اپنی جان کو تھیلی پر تھا کم رہے ، محکومت کا مقابلہ کیا کئی سال گوائیار سے قلعہ میں نظر بندر ہے مگر حق پر قائم رہے ، انہوں نے وین کی بڑی خدمت کی ہے۔ ان کے بعد شخ عبد الحق محدث دہلوگ نے پھر شاہ ولی انٹہ صاحب محدث دہلوگ اور ان کے بیٹول نے وین کی بڑی خدمت کی ہے۔ پھر عالماء ویو بندا در ڈھا بیل اور سہانیور کے عالم ء نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اگر ان لوگوں کی دیو بندا در ڈھا بیل اور سہانیور کے عالم ء نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اگر ان لوگوں کی منظیمیں اور کوششیں نہ ہوتیں توضیح بات یہ ہے کہ حجے طور پر مسلمان نہ رہ سکتے ہم حال ان حضرات کی بڑی خدمات کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت بجد دالف ڈ نی " کے مکتو بات شریف اخلاتی ، علمی ،

روحانی اعتبار ہے علمی ذخیرہ ہے یہ فاری زبان میں ہیں اور اب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ حضرت کی اور بھی بہت می کتابیں ہیں ۔ حضرت مجد دالف ثانی " ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت رافضیوں اورشیعوں کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھیں ؟اس پر حضرت نے کتاب لکھی جس کا نام'' ردِّ روافض'' ہے۔اس کا ارد ومرّ جمہ ہو چکا ہے اس میں فریائے ہیں کہ رافضی شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کے مسلمان نہ ہونے کی تین وجہیں بیان فر مائی

# شیعوں کے کفر کی وجو ہے ثلاثہ ازمجد دالف ثالی ً:

ا یک بیا کہ وہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے اور ظاہریات ہے کہ جوشخص موجودہ قرآن کواصلی قرآن نہ ہانے وہ کیسے مسلمان ہوسکتا ہے؟ اس برانہوں نے کافی روایات تقل کی ہیں۔

دوسری وجہ بیہ بیان فر مائی ہے کہ یہ مہاجرین وانصار صحابہ کرام ﷺ کو کا فریکتے ہیں۔ جَبُدرب تعالى في ان كم تعلق فر مايا بِ أو لَيْنِكَ هُمْ الْمُوْمِنُونَ حَقَّا" يمي كي مومن بيں۔''اورچھبيويں يارے بيں فرمايا كمنقبذ دَخِسيَ اللَّهُ عَبن الْمُمُؤْمِنِيُنَ إِذُ يْسَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَوَةِ "البتر تَحْقيق راضي مورّكيا الله تعالى ان ايمان والول \_ جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیجے۔'' کے بیں حدیب کے مقام پر بندرہ سو صحابہ کرام ﷺ نے آپ کی بیعت کی اس میں حضرت ابو بکرصد بق ﷺ، ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عثمان ﷺ، حضرت على ﷺ مثامل تنهے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ حضرت عثمان عظم کوآپ ﷺ نے قاصد بنا کر بھیجاتھا مکہ اکر مہ کدان کو بناؤ ہم عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیں۔ لڑنے کیلئے نہیں آئے ادھر حضرت عثمان علی شیادت کی خبر مشہور ہوگئی ۔آپ ﷺ نے

حضرت کے بدلے کیلئے تمام صحابہ کرام ﷺ سے بیعت لی۔فر مایا میرا دایاں ہاتھ شمان کا ہاتھ ہے اس پراللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ'' بیسب مومن ہیں اور میں ان سے راضی ہول''اور بیان کی تکفیر کرتے ہیں۔

اور تیسری وجدان کے کفر کی رہے کہ رہے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔
اماموں پروخی نازل ہوتی ہے۔ اور طاہر بات ہے کہ جب امام معصوم ہوئے اور ان پروٹی
ہمی نازل ہوئی ہے تو نبی اور امام میں کیا فرق ہوا؟ گویا رہے تخضرت ﷺ کے بعد بارہ نبی
مانتے ہیں رہ تم نبوت کا انکار ہوا۔ بلکہ رہا اموں کو وہ درجہ دیتے ہیں جوہم نبیوں کو نبیس
دیتے کیونکہ اہل وسنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ حرام حلال کا اختیار صرف رب تعالی کو
ہے نبی کو حرام حلال کا اختیار نبیس ہے۔

کافرکافر کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کافرتو کافربی ہوتا ہے مگر چڑہانے کیلئے جسطر ح جذباتی ساتھی کرتے ہیں کافرکا فرشیعہ کافر ہے کوئی شرع مسئلہ نہیں ہے۔ بیکا فر ہیں اوران کے تفر میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چڑا نا بری بات ہے۔ بندو کافرین ہسکھ کافرین ، عیسائی کافر ہیں، یہودی کافرین ، پاری کافرین ، ذکری کافرین اور بیسارے پاکستان میں موجود ہیں، یہودی کافرین ، پاری کافرین ، ذکری کافرین اوا ہے۔ مسلمان تو نام کے ہیں کام کا میں رافضی بھی کافرین پاکستان کافرول ہے جرا ، واہ مسلمان تو نام کے ہیں کام کا مسلمان تو کوئی نہیں ہے صرف چند گئت کے ہیں ۔ تو حضرت مجد دالف ڈ ٹی نے شیعہ کے تفر مسلمان تو کوئی نہیں ہے صرف چند گئت کے ہیں ۔ تو حضرت مجد دالف ڈ ٹی نے شیعہ کے تفر پراس آیت کا بھی حوالد دیا ہے۔ اب انہوں (شیعوں) نے تخلص (چھکارے کاراست) کیا تاش کیا ؟ ایک ہے کہ ہم اس قر آن کواصل نہیں مانے تم بیشک کافر شہراتے رہواور و دسرا جواب ہو دیا کہ اللہ تعالی کو بدا ہوتا ہے کہ رب تعالی نے جب ان کے مومن ہونے کافر ما یا تھا اس کو علم نہیں تھا کہ آپ پھی کی وفات کے بعد یہ مرتد ہوجا کیں گے سوائے دو چار کے تھا اس کو علم نہیں تھا کہ آپ پھی کی وفات کے بعد یہ مرتد ہوجا کیں گے سوائے دو چار کے دان اللہ تعالی و درب بی کیا ہے کہ بس وعلم نہیں ہے۔

میری ایک کتاب ہے "ارشاد الشیعة" این میں نے ان کا مسلک اور ان کے عقیدے دلائل کے ساتھ بیان کئے ہیں ان کے تفریعی کوئی شک نہیں ہے۔ مگر کا فر کا فر کینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مکہ مکر مدین ہونے کے بعد کنی لوّے سلمان ہو گئے ان میں حضرت ابوسفیان ہی ہے اور مکہ مکر مدین ہونے کے بعد کنی لوّے سلمان ہو گئے ان میں حضرت ابوسفیان ہی ہے محضرت امیر معاویہ ہوئے تھی اور ہیٹار لوگ ہیں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں والّے لین المنوا مِن منع لم اور وواوگ جوایمان لاے ان مہاجرین اور انصار کے بعد و ها جور وا اور انہوں نے ہجرت کی وَ جف لدو المنع کم اور انہوں نے جہاد کیا تنہا ۔ سے ساتھ ال کر فاؤ لؤک منگ و بال یا ور سے موٹ میں والو نفیان ، امیر معاویہ مناویہ وارت ہوں والوگ الاز حام اور معاویہ مناویہ وارت ہوں والوگ الاز حام اور معاویہ مناویہ وارت ہوں والوگ والاز حام اور معاویہ مناویہ مناویہ وارت ہوں والوگ والاز حام اور معاویہ مناویہ مناویہ مناویہ وارت ہوں والوگ والاز حام اور معاویہ مناویہ مناویہ مناویہ وارت این ہون والوگ الاز حام اور معاویہ مناویہ مناویہ مناویہ مناویہ مناویہ وارت این ہون والوگ الاز حام اور مناویہ من

قربی رشتے دار، برادری والے بھی طبھ کم اُولی بِبعض بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں ابعض ہورا شت میں فینی سخت اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بعنی اب مواخات والی وراشت کا مسئلہ مواخات کے ذریعے وراشت کا مسئلہ مواخات کے ذریعے وراشت کا مسئلہ مواخات کے ذریعے وراشت کی کی اور اب تھم یہ ہے کہ رشتہ دار عزیز ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ اب ساری برادریاں مسلمان ہوگئ ہیں لہذا اب باپ کی وراشت بیٹے کو اور بیٹے کی باب کو بھائی کی بھائی کی بھائی کو ، پنج کی تا ہے کو ان کی اولاد کو دراشت ملے گے ۔ کتاب اللہ میں بہی انکھا ہوا تھا کہ پہلا تھم منسوخ ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ مرادری والا نافذ ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ مرادری والا نافذ ہوجائے گا فائد ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ مرادری والا نافذ ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ مرادری والا نافذ ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ مرادری والا نافذ ہوجائے گا مواخات والا اور دوسراتھ میں دوسراتھ میں ہے کہ کئی ہے کہ کئی ہے کہ کئی ہے کہ کئی ہو کئی ہے کہ کئی ہیں ہے۔

آج مور ندم عشوال بروز ہفتہ ۱۲۳۸ ھے بیطا بق ۲۰ راکتو بر ۲۰۰۷ء سورۃ انفال کمل ہوئی۔

> بتوفیق الله تعالیٰ وعونه (مولانا)محدثوازبلوچ

مهتمم: مدرسدر يحان المدارس، جناح رودُ گوجرانوالا \_





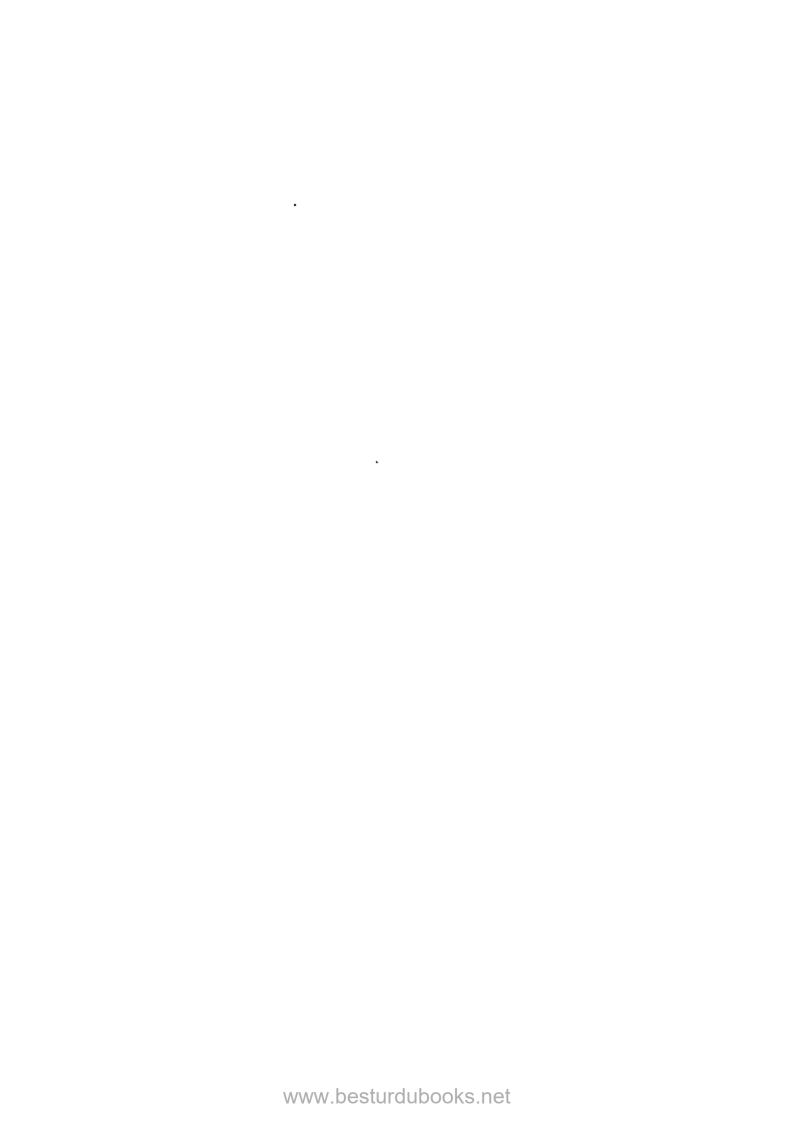

# فهرست مضامیرن

| صفحةبر | عنوا نابت                                           | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 9      | سورة توبه کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ      | 1       |
| 9      | لغتِ قريش پرقر آن جمع كرنيكي وج                     | 2       |
| 11.    | ضالین اور دالین کی شخصیق                            | 3       |
| 12     | قر ایش مکہ ہے مختلف قبیلوں نے ساتھ معاہدوں کی تفصیل | 4       |
| 14     | حج اکبر کی وضاحت                                    | 5       |
| 19     | مشرکین کیساتھ معاہدے نتم کرویئے گئے                 | 6       |
| 21     | بے تماز کا تھم انتہ اربعہ کے نز دیک                 | 7       |
| 22     | تفائمازي پڑھنے کاطریقہ                              | 8       |
| 24     | مانعین ز کو تا کے غلاف جہاد کا اعلان                | 9       |
| 24     | حکومتی مطلح پرز کو ۃ وصول کرنے کا حکم               | 10      |
| 29     | منافق کی علامتیں                                    | 11      |
| 33     | حصرت مد في گاواقعه                                  | 12      |
| 37     | ربوآیات                                             | 13      |
| 38     | صلح حدید یه کی شرابط                                | 14      |
| 44     | راج آيات                                            | 15      |
| 45<br> | جهاداورس المسلية                                    | 16      |

| التوبة |                                                                  | دخسره المجنان |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 48     | ا يمان كى عا) مت                                                 | 17            |
| 48     | مسجد کے آ داب                                                    | 18            |
| 52     | ربطاً يات                                                        | 19            |
| 54     | ایمان کے بغیر کوئی نیک قابل قبول نہیں                            | 20            |
| 56     | الله تعالى كَيْ مَا خْرِ مَا فَي مِينِ مِخْلُولَ كَيْ اطاعت نبيس | 21            |
| 59     | · کمت                                                            | 22            |
| 61     | مسلمانوں کی عزت جہاد کیساتھ ہے                                   | 23            |
| 62     | ينتح مكه                                                         | 24            |
| 63     | غر ده خنین                                                       | 25            |
| 65     | تقسیم غنائم حنین<br>نیک لوگوں کی صحبت                            | 26            |
| 68     | نيك لوگون كى محبت                                                | 27            |
| 71     | ربطآ يات                                                         | 28            |
| 72     | يېود ونصاري کې سازشين                                            | 29            |
| 73     | یبودونصاری کی سازشیں<br>جزیہ کی تعریف اوراسکی مقدار              | 30            |
| 76     | ماقبل سے ربط                                                     | 31            |
| 77     | تعزيرات كأعكم                                                    | 32            |
| 79     | شرک کی ایک شم                                                    | 33            |
| 81     | واآيي                                                            | 34            |
| 84     | صدقه دينه كاطريقته                                               | 35            |
| 87     | صدقه وخيرات نه دينها م                                           | 36            |
| 90     | مبينول كيتين                                                     | 37            |
|        | - <del>-</del>                                                   |               |

| التوبة |                                                                  | ذخيرة الجنان |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 91     | الشحرحرم                                                         | 38           |
| 92     | سئله ، سئله                                                      | 39           |
| 93     | مشرکین مکه کی خصلت بر                                            | 40           |
| 97     | ر بطآیات                                                         | 41           |
| 98     | غز وه تبوک                                                       | 42           |
| 100    | دارالندوه میں مشرکین مکدگی میثنگ                                 | 43           |
| 102    | هجرت مدينه<br>                                                   | 44           |
| 103    | حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کاانکار قر آن کاانکار ہے                | 45           |
| 109    | غز وه تبوك كاسفراورمنانقين كي حالا كيان                          | 46           |
| 113    | ماقبل سے ربط                                                     | 47           |
| 116    | شغ عبدالقادركي كمآب غدية الطالبين كالتحقيق                       | 48           |
| 117    | بشيرنامي منافق كاواقعه                                           | 49           |
| 120    | غز وه کی تعریف اورانکی تعداد                                     | 50           |
| 123    | شهید کامقام                                                      | 51           |
| 128    | ربط آیات                                                         | 52           |
| 128    | ممل کی قبولیت کی شرا کط                                          | 53           |
| 132    | وورحصرت عمر بن عبدالعزيزٌ مين كوئي زكوة لينه والانه فضا          | 54           |
| 134    | مصارف از کو آ                                                    | 55           |
| 135    | تر یانی ، رافضی ، خار تی بهانی مسلمان میں اور نہ بھوڑ و جنگتی ہے | 56           |
| 137    | نتيه ورستين كاتعريف                                              | 57           |
|        |                                                                  | į            |

| التوبة      | [ <del>/</del>                                             | ذخيرة الجنان |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 141         | والمؤلفة قلوتهم وفي الرقاب كي تغيير                        | 58           |
| 142         | سيد کوز کو ۾ نبير لگتي                                     | 59           |
| 148         | منافقین کا آپ کوایڈ ایجی نا                                | 60           |
| <b>1</b> 50 | منافقین کی کیفیت باطنی کابیان                              | 61           |
| 155         | منافقین کی بری خصلت                                        | 62           |
| 156         | جبنم کی آگ کی شدت                                          | 63           |
| 158         | قارون كاقصه                                                | 64           |
| 163         | منافقوں کو پہلی تو موں ہے عبرت حاصل کرنی جا ہے             | 65           |
| 164         | مومنول کے اوصاف                                            | 66           |
| 166         | مومنول کیساتھ النّٰہ تِعالیٰ کاوعد ہ                       | 67           |
| 168         | رضاء الني سب سے برائ كاميا بي                              | 68           |
| 170         | كافرون اورمنا فقون كاآپ كى زى ئى غلط فائد دا نھانا         | 69           |
| 171         | کافروں کیساتھ جہاد بالسیف ہے اور منافقوں کیساتھ باللسان ہے | 70           |
| 172         | منافقول کی ایک اورسازش کا تذکرہ                            | 71           |
| 178         | الله تعالى كيساته بدعبدى كرنے والوں كاانجام                | 72           |
| 182         | مسلمانوں برطعن تشنیع منافقوں کا وطیرہ ہے                   | 73           |
| 182         | سحابی کا انو کھاا یثار                                     | 74           |
| 186         | ا يسے منافق بھی تھے جن كے نفاق كا آخر تك بية نہ چلا        | 75           |
| 188         | خدا کی پکڑے نی بھی نہیں چھڑا سکتا                          | 76           |
| 190         | غزوہ تبوک میں منافقوں کامختلف بہانے بنا کر جان حیشرانا     | 77           |
| 201         | على سورتو ل كى تقداد و سقاصد                               | 78           |
| 208         | غز وه تبوك اورمنا فقول كاببها نه بنا كررخصت لينے كاذ كر    | 79           |

) ()

| التربه |                                                          | دخيرة الجنان |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 209    | کیچیا ہے منافق جنہوں نے رخصت لیرنا بھی ضروری نے مجی      | 80           |
| 210    | معدّ دراگر جها دمین شرکت نه کرین توان برکوئی گناهٔ بین   | 81           |
| 211    | جہادے محروم ہونے کے خطرے پر صحابے کرام کی بریثالی واخلاص | 82           |
| 211    | بدر کے موقع پراخلاص صحابہ                                | 83           |
| 212    | تقسیم رز ق صرف الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے                | 84           |
| 221    | عالم الغيب كامعنى                                        | 85           |
| 221    | ابل بدعت كااستدلال اوراس كاجواب                          | 86           |
| 227    | دیباتی چودهری کا کمر این                                 | 87           |
| 229    | لطيف                                                     | 88           |
| 230    | صدق كامفهوم                                              | 89           |
| 231    | والذين اتبعوهم ہے كون اوگ مرادين                         | 90           |
| 238    | عام اور خاص كا فرق                                       | 91           |
| 244    | منافقول کی سازش کا تذکر ہ                                | 92           |
| 246    | حضور ببنة كامسجد ضرار أوسها ركروانا                      | 93           |
| 248    | حيار بزن يورت والي منجدين                                | 94           |
| 254    | شهادت کی اقسام                                           | 95           |
| 256    | مولاً ناحسين احمد مدني كاواقعه                           | 96           |
| 260    | مومنوں کے اوصاف                                          | 97           |
| 267    | حضرت عمر کابدریوں پر اہل بیت کوتر جیج دینا               | 98           |
| 269    | پیاس کی شدہ کی وجہ ہے محمی بی کا بیموش ہون               | 99           |
| 275    | چون کا سماتحد د و                                        | 100          |
| 275    | غروہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والول کو تعبیبہ               | 101          |

| دخيرة الجنار |
|--------------|
| 102          |
| 104          |
| 1.05         |
| 106          |
| 107          |
| 108          |
| 109          |
|              |

سُوْرَةُ التُوْيَةِ مَلَدَبِينَةً وَمِنَ مِانَةً وَنِسُعٌ وَعِشْرُونِ ابَةً وَفِيهَا سِنَّةً عَشْر زُرْكُوعًا مورة توبيد في إدراس مين ايك موانيس آيات مين ادرمولدركوع مين -

بَرَآءَ ـ قٌ مِّنَ اللُّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُتُّمُ مِّنَ الُمُشُرِكِينَ ٥ فَسِينُحُو افِي الْآرُضِ اَرُبَعَةَ اَشُهُرِ وَّاعُلَمُو آ اَنَّكُمُ غَيْرُمُعُجزي اللَّهِ ،وَاَنَّ اللَّهَ مُخَزى الْكَفِريُنَ o وَ اَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَـرِئَ ءٌ مِّنَ الْمُشُوكِينَ ﴿ وَرَسُولُكُ مَالَ لُهُ الْمُأْرِكُينَ ﴿ وَرَسُولُكُ م فَهُوَ خَيُرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُوْ آاَنَّكُمُ غَيُرُ مُعَجِزى اللُّهِ وَبَشِّرالَّذِيُنَ كَفَرُوابِعَذَابِ اَلِيُمِ ٥ إِلَّالَّذِيْنَ عَهَدُتُهُ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ ثُمَّ لَمُ يَنُقُصُوكُمُ شَيْمًا وَّلَمُ يُظَاهِرُو اعَلَيُكُمُ اَحَدًافَاتِمُو آاِلَيُهِمُ عَهُدَهُمُ اللَّي مُدَّتِهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥

بَوَ آءَ قٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِلَهُ بِيزارى كااعلان بِاللَّدَتِعَالَى اوراس ك رسول كى طرف ہے إلَى الَّذِيُنَ عُهَدُتُهُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ ان لوگول كى طرف جن كيما تهم نے معاہدہ كيامشركوں میں سے فَسِیْ مُحوُ افِی الْاَرْضِ (ان سے

كهدو) چلوپھروز مين ميں اَرُ بَعَةَ اَشُهُر جار مهينے وَّ اعْلَمُوْ آ اورتم جان لو اَنْكُمُ غَيْـوُ مُسعُمجزى اللَّهِ بِينَكَ تَم نَهِينِ عاجز كريكة الله تعالَى كووَ أنَّ اللَّه مُخْزى الْمُكَلِفِرِيْنَ اور بِيتُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ رسواكر نے والا ہے كافرول كو وَ اَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ دَسُولِ ﷺ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولﷺ کی طرف ہے اِلّٰہی اِلْہی النَّاس لوَّكُون كو يَسُوْمَ الْحَجِّ الْآكُبَر بِرُے جَجَ كِون أَنَّ اللَّهَ بَرِئْ ءٌ مِّنَ الْمُشُوكِيْنَ وَرَسُولُهُ كَهِ بِينَك بيزار بِاللَّه تعالى مشركون بيه اوراس كارسول بھی فَاِنُ تُبْتُمُ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمُ پِسِاگرتم تو پہکرلوپس وہتمہارے تی میں پہتر ہے وَإِنُ تَـوَلَّيْتُهُ اورا گرتم اعراض كرو كے فَـاعُـلْمُوْ آتُو جان لواَنَّـكُـهُ غَيْرُ مُعْجزى اللَّهِ بِيَتِكَتمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُوعاجِ بَهِينَ كَرَيْكَةِ وَبَشِّهِ الَّذِيْنَ كَفَوُوا اور آ پخوشخبری سنادیں ان لوگوں کو جو کا فرہیں ہے۔ ذاب اَلِیُسم در دنا ک عذاب کی إِلَّا الَّذِيْنَ كُرُوهُ لُوكُ عُلِهَ دُتُّمْ مِّنَ الْمُشْوِكِيْنَ جَنِ سِيمٌ نِهُ مِعَامِرِهُ كَيَاسِتِهِ مشركوں میں سے تُمَّ لَمُ يَعْقُصُو كُمْ شَيْئًا كِيْرانهوں نے كَى نبين كى تمهارے ساتھ سى شے ميں وَّكُمُ يُسظَاهِرُو اعَلَيْكُمُ أَحَدًا اور ندا مداد كى تمہارے خلاف سى كى فَساتِهُ وُ آلِكُيْهِ مُ عَهُدَهُمُ بِنَ ثَمَ مَكُمل كروان كِساتُه ان كاعهد إلى مُدَّتِهِمُ ان كَي مرت تك إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ بِيثِك اللَّه تعالى محبت كرية ہیں پر ہیز گاروں کے ساتھ ۔

# سورة تؤبه کے شروع میں بسم اللہ نه لکھنے کی وجہ:

قرمین باک کی کل ایک سوچودہ سورتیں ہیں ۔اور سورت تو یہ کے علاوہ ہر سورت یے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جامع قرآن حضرت عثمان ابن عفان ﷺ سے یو حیما گیا حضرت باقی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور سورۃ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا باقی سورتوں کے شروع میں ہم نے آتخضرت ﷺ ہے بسم اللّٰد تنی ہے اس کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں سنی \_ یعنی آنخضرت ﷺ جب اس سور ق کو پڑھتے تھے تو بسم اللہ ہے نہیں پڑھتے تھے لہذا ہم اپنی طرف ہے بہم اللہ ہیں لکھ سکتے اور مفسرین کرامؓ اس کی حکمت ہے بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں رب تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اور سورۃ براۃ کے شروع میں ہی کا فروں اور مشرکوں ہے بیزاری کا اعلان ہے کہ کا فروں اور مشرکوں ہے رب بیزارے توجن ہے رب بیزار ہے وہ رحمت کے ستحق تونہیں ہو سکتے اس لئے اس کے شروع میں بسم الله ذكرنہيں كي گئي۔حضرت عثانﷺ جامع القرآن ہيں۔انہوں نے ایک كام پیری كيا كه لوگوں كولغت قريش برقر آن پڙھنے كا يابندفر مايا اور-

## لغتِ قریش برقر آن جمع کرنے کی وجہ:

اس کا سبب سے ہوا کہ حضرت عثمان عظیمہ کے دور میں آذر بائیجان اور آرمینیہ کے علاقے جواس وقت روس کے علاقے میں ہیں، یہال جنگیں ہور ہی تھیں لڑائی کے دوران دوسرے دوسلمان فوجی آپس میں جھڑ پڑے اس وجہ سے کہ ایک نے پڑھایے تھ کموُن اور دوسرے نے اصرار کیا کہ یک تعکموُن ہے۔ اصل بات سے کہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے اور اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے بیلغت قریش میں ہی ہے۔ عرب میں اور

لوگ بھی رہتے تھے ان کی زبانوں میں اور قریش کی زبان میں سیجھ فرق تھا جسطرح عمو ما علاقے کی زبانوں میں فرق ہوتا ہے۔تو قریش کے علاوہ جیم اور خاندان تھے ان کواپنی زبان میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ توایک ٹوجی نے اپنی لغت کے مطابق یسغسلَ مُونَ پڑھا۔ وسرے نے کہانہیں! یَعُلَمُوُنَ ہے تِوجَھُڑا ہو گیالوگ کافی پریثان ہوئے کہ مین جنگ کے موقع برآپس میں جھکڑا۔حضرت عثمان ﷺ کواس واقعہ ہے آگاہ کیا گیا انہوں نے محسوس کیا کہ ہرآ دمی اپنی افت پر اصرار کرے گا اور جھٹڑے ہوتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصه عرض کرتا ہوں حضرت عثمان ﷺ نے فر مایا کہ قر آن کریم لغت قریش میں نازل ہوا ہے اور لوگوں کواپنی لغتوں سے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی اب میں اس اجازت بریابندی لگاتا ہوں اب قرآن کریم صرف قریش کی لغت کے مطابق برصا جائے گا ،قربیش کی لغت رہے گی ۔آج تک ساری دنیالغت قربیش کے مطابق ہی قرآن شریف بڑھ رہی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت کیلئے اختلاف اورافتراق كا دروازه بندكر ديا\_ا درحضرت عثمان ﷺ كى بات مانناءان كاتحكم ماننا بهم يرالازم الْمُهَالِيَيْنَ" ميري سنت بھي تم يرلازم ہاور خلفاء راشدين کي سنت بھي لازم ہے۔'اور جوآ دمی خلفا ءراشدین کی سنت کونہیں مانتاوہ آپ ﷺ کوبھی نہیں مانتا کیونکہ بیآ ہے کا تعکم ہے کہان کی سنت کولازم پکڑ واور حضرت عثمان ﷺ بالا تفاق خلیفہ راشد ہیں۔انہوں نے بیہ تحکم جاری کر کے امت کولڑ ائی جھگڑ وں ہے بیجالیا ور نہ لوگ قر آن کریم کےسلسلے میں ایک دوسرے کا سر چھوڑتے۔

# ضالين اوردالين كى تحقيق:

جسطرح آجکل کی لوگ آ کر یو چھتے ہیں کہ مولوی صاحب و کلا الطَّمآ لِیُن ہوتا ہے یا وَ لَا الْسِدَّ الْمِينِ بِهِ - حالاً تكه وه روز مره مين بيلفظ ضا دُبولت بين وال نهيس بولتے -مثلًا ضلع کہتے ہیں دلع نہیں بولتے ،رمضان کہتے ہیں رمدان نہیں کہتے ، وضو کہتے ہیںؤ وُ ونہیں کہتے ، کہتے ہیں آپیں میں راضی ہو پہیں کہتے کہ آپیں میں را دی ہو،عرضی نویس کہتے ہیں عردی نویس نہیں کہتے ای طرح وَ لالے صَّالِیُن کالفظ ہے وَ لاالیڈالین نہیں ہے تگریہ لوگ نامعلوم يبهال آكربكر جاتے ہيں تو مسئله يا در كھنا لفظ ضا دُہےسب لغت كى كتابول ميں اور تجوید کی کتابوں میں۔اور فقہ کی کتابوں میں لکھاہے کہ اگر وَ لااُلے ڈالیٹ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی ۔ (لطیفہ:ایک دفعہ تجی مجلس میں اسی موضوع پر بات ہور ہی تھی تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کوئی گھر جائے اوراس کی بیوی بہار ہوتو بیان کرتے وقت بھی کسی نے سے نہیں کہا کہ میں گھر گیا تو میری بیوی کومر دلگا ہوا تھا، یہ کیے گا کہمرض لگا ہوا تھا۔ محمد نواز بلوج ) توبات چل رہی تھی بسم اللہ کی کہ سورت برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی تو آپ ﷺ نے چونکہ ای سورت کے شروع میں بڑھی نہیں صحابہ کرامﷺ نے کھی نہیں

اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اوپر سے پڑھتا ہوا آئے اور سورۃ براۃ شروع کردے تو پھر بسم اللہ ہیں پڑھئی۔ مثلااِنَّ اللَّه بِکُلِ شَیء عَلِیْم بَرَاءَ ۃ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَیکن پھر بسم اللہ ہیں پڑھئی۔ مثلااِنَّ اللَّه بِکُلِ شَیء عَلِیْم بَرَاءَ ۃ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَیکن اگر پڑھنا ہی ای سورت سے شروع کرے تو پھر اعوذ بااللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ ای طرح آگر آگے کسی جگہ سے تلاوت شروع کرے تو اعوذ بااللہ بھی پڑھنی ہے۔ اس لئے کہ قرآن جی ماتھم ہے فے اِذَافَ وَ اُتَ الْمَقُولُ آنَ اللَّهُ وَ اَنْ اللَّهُ وَ اِنْ اللَّهُ وَ اَنْ اللَّهُ وَ اِنْ اللَّهُ وَ اَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فَاسُتَعِدُبِاللَّهِ " جبتم قرآن كريم پڑھوتواعوف بالله پڑھو اور مديث پاک بين آتا ہے كُلُّ اَمُو فِيْ بَالِ لَمُ يُبُدَا بِيسُمِ اللهِ فَهُو اَبْتَرُ " برذيتان كام جوبهم الله سے ندشروع كيا جائے وہ دم كثابوتا ہے، ہ بركت ہوتا ہے۔ " بخلاف باقی سورتوں كے كہ جب ايك سورت تم ہوئى دوسرى شروع كرنى ہے تو درميان بين الله پڑھتے ہيں الحود في بيال ايك عجيب كا دعا بنائى ہے كہ سورت تو بہت پہلے پڑھتے ہيں الحود في بالله مِن عابداً بين الله وَ رَسُولِه بيزارى كا اعلان ہے في مَن الله وَ رَسُولِه بيزارى كا اعلان ہے اللہ تعالى اوراس كے رسول الله كي طرف ہے إلى الله في رَسُولِه بيزارى كا اعلان ہے اللہ تعالى اوراس كے رسول الله كي طرف ہے إلى الله في مَن الْهُ مُن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله

# قريش مكه ك مختلف قبيلول كيساته معامدون ك تفصيل:

ا) .....قریش مکہ کیساتھ صلح حدید بیہ کے مقام پر آجھ میں دی سال کا معاہدہ ہوا مگر انہوں نے تھوڑی مدت کے بعد عہد شکنی کی کیونکہ معاہدے کی ایک ثق بیتھی کہ جو ہمارے حلیف اور دوست ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے خلاف تم کوئی کاروائی نہیں کرو گے۔ اور جو تمہارے دوست اور حلیف ہیں ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ قبیلہ ہو تم ہی ہی دوست اور حلیف تھا اور قبیلہ ہو خزاعہ اگر چہ کا فرتھا لیکن آنحضرت ہو تھا۔ محدر دول میں سے تھا اور مسلمانوں کا حلیف تھا۔

اس معاہدے سے بچھ مدت بعد قبیلہ بنو بکر اور بنوخز اصر کی آپس میں لڑائی ہوئی ۔ بیہ بنو بکر کی زیاد تی تھے ،اسلحہ دیا ،مالی بنو بکر کی زیادتی تھی اور کے والوں نے ان کی ہر طرح کی مدد کی بندے بھیجے ،اسلحہ دیا ،مالی امداد کی حالانکہ معاہدے کے مطابق بیسب ناجائز اور معاہدے کی خلاف ورزی تھی قبیلہ

بوخزاء کا نقصان ہوا آ دمی مارے گئے وہ لوگ آنخضرت کے پاس آئے۔ کہنے گئے حضرت ہم آپ کے حلیف ہیں ہمارے ساتھ ذیادتی ہوئی ہے ہماری مدد کی جائے۔ آپ کھنے نے تحقیق کی معلوم ہوا کہ واقعی یہ سے ہیں آپ کھنے نے مکہ کر مہ نمائندے ہیں کہ ہمارے حلیف دوست پر تمہارے حلیف نے زیادتی کی ہا اور تم نے ان کی مدد کی ہے ہمارے حلیف دوست پر تمہارے حلیف نے زیادتی کی ہا اور تم نے ان کی مدد کی ہم جس میں ان کے آوئی مارے گئے ہیں لہذا تم ان آ دمیوں کی قاعدے کے مطابق دیت ادا کر وورنہ یہ جھو کہ معاہدہ ختم ہے۔ کے والول نے جذبات میں آگر کہد یا کہ ٹھیک ہے معاہدہ ٹوٹ گیا ،ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کھنے کے نمائندے جب واپس معاہدہ ٹوٹ گیا ،ہم کسی معاہدے کے پابندی نہیں کرنی اب اس طرح کرو کہ اپنے آ وہی جھیجو جو کہ محاہدہ ختم ہے آگر چہم نے پابندی نہیں کرنی اب اس طرح کرو کہ اپنے آ وہی جھیجو جو جا کر ان کو تبلی ویس کہ معاہدہ قائم ہے کیونکہ اگر معاہدہ باتی ندر ہا تو ہم بھی باتی نہیں رہیں جا کے۔

چنانچاہوسفیان اس وقت تک کافر تھا اور اس کی بیٹی ام جیب رسی اللہ تعالی عنها آپ ﷺ کا ذکاح میں تھیں ان کی سربراہی میں کے والوں کا وفد آنخضرت ﷺ ک خدمت میں آیا آپ ﷺ اس وقت مجد نہوی میں تشریف فر ہاتھ ۔ آپ نے فر مایا بچا کیے آئے ہو فیر ہے؟ ابوسفیان نے کہا آپ کے آدمی گئے تھے کہ بنو بر نے بنو فراعہ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے آدمی مارے گئے ہیں ان کی ویت اوا کروور نہ معاہدہ ختم سجھو۔ ہم میں سے پچھے جذباتی لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ،معاہدہ ختم سجھو۔ ہم معاہدہ جتم ہے۔ میں آیا ہوں کہ معاہدہ جاتی ہوں کہ معاہدہ جتم نہیں ہوا۔ آخضرت ﷺ نے فر مایا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے حلیفوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں قاعدے کے مطابق ان کی دیت اوا کریں کہنے حلیفوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں قاعدے کے مطابق ان کی دیت اوا کریں کہنے حلیفوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں قاعدے کے مطابق ان کی دیت اوا کریں کہنے حلیفوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں قاعدے کے مطابق ان کی دیت اوا کریں کہنے

لگادیت کی بات نہ کریں بس میں آگیا ہوں۔آپ ﷺ فرمایا گول مول بات ہے معاہدے کی تجدید بیس ہوگی آگر واقعی معاہدہ رکھنا ہے تو قاعدے کے مطابق دیت ادا کرو۔ بہر حال شور فیل میں بات ختم ہوگئی تو ایک تو یہ سے جن کے ساتھ دی سال کا معاہدہ تھا۔ ۲) ۔۔۔۔ ان کے علاوہ دو قبیلے تھے بنو قَدُ هُو اور بنو هُدُ لِیخ۔ ان کے ساتھ ہمی معاہدہ تھا اور اس اعلان برائت کے وقت ان کے معاہدے کے نو مہینے باتی تھے ادر انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی ان کا ذکر آگے آئے گا کہ تمہارے ساتھ معاہدہ برقر ارہ اپنی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی ان کا ذکر آگے آئے گا کہ تمہارے ساتھ معاہدہ برقر ارہ اپنی مدت تک اے پورا کرو۔

س) .... تيسرا گروه وه تھا كه جن كے ساتھ كوئى معاہد ونہيں تھا۔ جج كے دنوں ميں بخضرت الله الله وَرَسُولِه بيزارى كا علان ہے الله تعالى اوراس كے رسول كی ظرف تے إلى الله في الله وَرَسُولِه بيزارى كا علان ہے الله تعالى اوراس كے رسول كی ظرف تے إلى الله في اله في الله في الله

جُجُ ا كبركى وضاحت :

عام لوگ سے بیجھتے ہیں کہ جمعے والے دن حج ہوتو وہ حج اکبر ہے حالا تکہ اس بات کی

کوئی حقیقت نہیں ہے۔اصل بات بہ ہے کہ حج اکبر کہتے ہیں عمرہ کے مقابلہ میں کہ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں ۔ چنانچیمٹی میں ،مزدلفہ میں ،عرفات میں آپ ﷺ کے اعلان کرنے والوں نے اعلان کر کے سٰایا اَنَّ اللّٰہ بَدِیُ آءٌ مِنَ الْمُشُوبِکِیْنَ وَدَسُولُهُ کہ بیٹک بیزارے الله تعالی مشرکوں ہے اور اس کارسول بھی (ﷺ) اب ہماراتمہارا کو کی معاہدہ نہیں جارمینے تم كومهلت ب فَيانُ تُبُتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بِس أَكْرَتُم تويه كرلوكفرشرك إدرمسلمان مو جاؤلو وہتمہارے قل میں بہتر ہے وَ إِنْ تُسوَلَّيْتُ وَ اورا گرتم اعراض كروكے ايمان سے اور كفروشرك برڈٹے رہوگے فاغلَمُو آ پستم جان لوانْـکُمُ غَيْرُ مُعْجزی اللَّهِ بينك تم الله تعالى كوعاج نهيس كريكت وَبَشِو الَّذِينَ تَكَفَرُو ابعَذَابِ أَلِيُمِ اورآ بِ خُوشِخِرى سنادير ان لوگوں کو جو کا فر ہیں درد ناک عذاب کی ۔ بیان پرخوب چوٹ ہے کیونکہ عذاب کی تو خوشخری نہیں ہوتی پھرعذاب بھی اَلِیُہ ۔۔۔ میں اساتھ طنزاوراستہزاءہے۔اس اعلان کا اطلاق مج کے دن نو تاریخ سے شروع ہوا جار ماہ کی ان کومہلت دی گئی۔ ہال صرف ان لوگول كيهاته معابده برقر ارد ب كالآلاً الكَذِينَ علهَ لُمَتُهُ مِنَ الْمُشُوكِينَ مَرُوه لوك جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکوں میں سے ثُمَّ لَمْ يَنَقُصُو تُحُمُ شَيْنًا چُراتہوں نے کی تبیں كى تمهار ئے ساتھ كى شے بيں قبيله بنوف مُرَ دُاور قبيله بنومُدُلِخ .ان كيساتھ معاہدہ تھااور معابدے کی میعاد ختم ہونے میں ابھی نو مہینے ہاتی تھے انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں ک معامدے میں کوئی کی نہیں کی و کسٹم یُظاهِرُ وُ اعْلَیْکُمُ اَحَدُ اور ندامداد کی تمہارے خلاف سی کی بھیے مکہ والوں نے قبیلہ بنوخزاعہ کے خلاف بنو بکر کی کھل کر امداد کی تھی فَأَتِهُو آلِلْيَهِمْ عَهُدَهُمْ بِسِ تَم مُمل كروان كماتهوان كاعبد إلى مُذَّبَهِمُ ان كى مدت تك نوماه جوباتى ہيں ان تك معاہدہ يوراكرواس كے بعد پھروہ خود ديكھيں كے كہ كياكر نا

ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہیہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رہے، کے دور میں اور حضرت عمر رہے،

کے دور میں عرب کے رہنے والے تقریباً تقریباً سارے مسلمان ہوگئے سوائے یہودو انساری کے اوران کے متعلق آنخصرت کے وصیت فرما گئے تھے آنخسر جو الڈیکھ وُ دَ اللّه صاریٰ کے اوران کے متعلق آنخصرت کے وصیت فرما گئے تھے آنخسر جو الڈیکھ وُ دَ اللّه صاریٰ مِن جِزِیْرَ قِ الْعُوَبِ ''یہودونساریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا' بیر ہے سازتی ہے ایمان ہیں تہمیں اسلام پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں سازتی ہے ایمان ہیں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین باقی ندر ہے۔ مگر اب بڑی مصیبت ہے ہے شہرادوں نے امریکہ کی فوج لاکروہاں بھادی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ذہن بنایا ہے اور بیہ قواڈ الا ہے کہ عراق تہمیں ہڑ ہے کہ امریکہ وقت یہاں رہے گی تو تمہیں ہز ہے اور بیہ قواڈ الا ہے کہ عراق تہمیں ہڑ ہے کہ حاصری کو جے ان پر ہیں۔

پناہ ملے گی ۔ ان کی اس فوج کا سارا خرچہ سعودی حکومت برداشت کر رہی ہے جس میں بناہ ملے گی ۔ ان کی ساری بدمعاشی کے خربے ان پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ جزادے علامہ عبدالرحمٰن حذیفی کو جو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے خطیب تھانہوں نے وہ باتیں کیں جو ہرمسلمان کے گھر ہونی چاہئیں کہ آنخضرت ہونی نے فر مایا ہے کہ یہود ونصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوادرہم نے نوراً لا کے بٹھایا ہے اوران کاخر چہ بھی برداشت کرتے ہو۔ انہوں نے اپنافریضہ ادا کیا اور یہ بھی کہا صاف لفظوں میں کہ یہ شیعہ بھی مسلمان نہیں ہیں اور بڑی عجیب بات بھی کہا بران کا وزیر خارجہ ساستے بیٹھا تھا۔ ان کی یہ بڑی تفصیلی تقریر ہے ۔ پھر بچارے کوفوراً وہاں سے ہنا ویا گیا آج کل معلوم نہیں کہ جیل میں ہیں یا کہیں اور ہیں ۔ اقتدار کی خاطر شہراودوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے (اللہ کہ خل کے بین اور پہلے کی طرح مسجد نبوی تن کی نے خاص کے دوا ہے عہدے پر بحال ہو تھے ہیں اور پہلے کی طرح مسجد نبوی میں خطابت کا فریف سے دہ اسے عہدے پر بحال ہو تھے ہیں اور پہلے کی طرح مسجد نبوی میں خطابت کا فریف سے دہ اسے عہدے ہیں یہ محد نبوی ان الملہ فی جب

الْهُ مُتَّقِيْنَ بِيشَك الله تعالى محبت كرتے بين پر جيز كارون كے ساتھ لهذاتم پر جيز كارى كا جوت دو۔



فَإِذَانُسَلَخَ الْاَشَهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُو اللَّمُشُرِكِينَ حَيثُ وَجَدُتُمُوهُمُ وَاقْعُدُوالَهُمُ كُلَّ مَرُصَدِ فَهُ وَاقْعُدُوالَهُمْ كُلَّ مَرُصَدِ فَهَا وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوالَهُمْ كُلَّ مَرُصَدِ فَهَا وَالْعَسلوة وَاتَوُاالزَّكُوةَ مَرُصَدِ فَهَا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنُ اَحَدٌ مِنَ فَهَ حَمَّى يَسُمَعَ كَلْمَ اللَّهِ السَّمَةُ مَامَنَهُ اللَّهِ السَّمَعَ كَلْمَ اللَّهِ السَّمَةُ مَامَنَهُ اذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعُلَمُونَ ٥ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَامَنَهُ اذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعُلَمُونَ ٥ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَامَنَهُ اذَٰلِكَ بِاللَّهُ مَا فَوُمٌ لاَ يَعُلَمُونَ ٥ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قَافَالُسَلَخَ الْاَشُهُو الْحُورُمُ پَی جس وقت گذر جا کین عرات والے مہینے فاقتلُو المُمشُو کِینَ پُی مَ قَلَ کرومشرکوں کو حیث وَجَدُتُمُو هُمُ جَہٰ نہ جَی مَ الْحَویا وَوَخَدُو هُمُ اوران کو پُرُو وَاحْتِ صُروُ هُمُ اوران کا گیراؤ کرو وَاحْتِ صُروُ هُمُ اوران کا گیراؤ کرو وَاقْعُدُو اللَّهُمُ اور بِیمُوان کیلئے کُلُ مَوْصَدِ برگھات میں فَان تَابُو النِ الروه کفروشرک سے تو بہرلیس وَ اَقَامُو الصَّلُو ةَ اور نماز قائم کریں وَ اَتو اللَّهُ کو قَاور زُو وَان کا راستہ اِن اللَّهُ عَفُوْ وَرَحِیُهُ رَحِیْهُ بِی وَ اللَّهُ اللَّهُ مِینَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِینَ اورا کروں ایک اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِینَ اورا کروں ایک اللَّهُ مِینَ اللَّهُ مُیمَ مِینَ اللَّهُ مِینَ اللَّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی مُرکِنَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مُن اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مُی اللّهُ مُی اللّهُ مُی اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ مِینَ اللّهُ مُی اللّهُ

يعُلَمُونَ بياس كَ كهب شك بيقوم ب جونبيس جانتى۔

پچھلے میں یہ بات گزری ہے کہ قریش مکہ نے آنخضرت کے کیساتھ دس سال کا معاہدہ کیا تھا گھی اس پر قائم ندر ہے اور ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں نے بھی زبانی کلامی معاہدے کئے تھے لیکن کسی نے بھی معاہدے کی پاسداری نہ کی سوائے دوقبیلوں کے ، قبیلہ بور کے اور قبیلوں کے ، قبیلہ بور کے اور قبیلہ بوقم ہ کہ یہ معاہدے کے یا بندر ہے۔

مشركين كيماته معامدے تم كرديے گئے:

۔ ۹ چے میں حج کے دنوں میں اسمخضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ ہمنی ،مز دلفہ اورعر فات میں اعلان کردایا که اب جمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے کوئی مغالطے میں نہ رہے صرف حار ماہ کی تم کومہلت ہے سوچ سمجھ لوجار ماہ بعد پھراگلی کار دائی ہوگی ۔اس کا ذکر ہے فَإِذَانُسَلَخَ الْأَشْهُورُ الْمُحُومُ لِي جس وقت كذرجا كين عزت والمبيني ووالقعده، ذ والحجه محرم اور چوتھار جب کامہینہ ہے۔جمہورمفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان حیار ماہ کا بڑا احتر ام کرتے تھے اور کسی ہے لڑتے نہیں تھے۔اسلام میں بھی ابتدا ﷺ ان مہینوں میں ممنوع تھی۔ دوسرے یارے میں آتا ہے یکسٹ کُو نَکَ عَن الشَّهُ و الْحَوَام قِتَال فِيهِ آب يحرمت والعمين من الرائى سيمتعلق موال كرت مِين قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ آبِ كهدوي حرمت والے مينے مين الله الى برا كناه ب اليكن ان مہینوں میں اگر کوئی تم پرحملہ کر دے تو تم اس کا مقابلہ کرو بعنی ابتدا نہ کروکیکن و اِنْ فَ اللَّهُ كُمَّ فَفَ اللَّهُ هُمُ ادراً كروه تمهارے ساتھ لڑیں توتم ایناد فاع كروية تمهاراحق ہے۔لیکن بعد میں ان مہینوں کی حرمت اٹھادی گئی اس سورۃ میں آ گے آئیگا کہ اب شہیں ان مبینوں میں *اڑنے* کی اجازت ہے ۔ : والیجہ کے مہینے میں اعلان ہوا تھا بیبھی اٹھھر حرم میں 1

ے تھااس کے بعدمحرم بھی گزرجائے فَاقْتُلُواالْمُشُوكِيُنَ حَيْتُ وَجَلَتَّمُوُهُمُ يُسِمَّم ' قتل کرومشرکوں کو جہاں بھی انکو یا وُ کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ بیان مشرکوں کی بات ہے جو عرب میں رہتے تھے اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور انہوں نے معاہدے تو ڑ د يئے تنصان کُوْلِلَ کروؤ خُعِذُو هُمُها دران کو پکڑ و، گرفتار کروؤ انحصْرُ وُ هُمُهُ ادران کامحاصره اورَکھیرا وَ کرووَ اقَسُعُسدُوْ الْهُدُم تُحُلَّ مَدُّ صَدِد اور بیٹھوان کیلئے ہرگھات میں جنہوں نے معامدے کئے اوران کی باسداری نہیں کی فیانُ قابُو ایس اگروہ نوبہ کرلیں کفروشرک ہے وَ اَقَامُو االصَّلُوةَ اورقائمَ كرينِ ثمازوَ النَّوُ االزَّكُو ةَاوراداكرين زَنُوةَ فَخَلُّو اسْبِيلُهُمْ تَو حبھوڑ دوان کاراستہ۔ کہاب انہوں نے گفرشرک ہے تو بیکر کے اسلام قبول کرلیاہے ، اندر كامعالمه رب تعالى كيماتھ ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے آئخضرت ﷺ نے فرمايا أُمِوُتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ مِحْصَكُم ديا كيا ہے كہ بين مشركوں كے ساتھ رُوں حتَّبي يَقُولُو أَلا إِللهُ إِلَّا اللَّهَ بِهَا نَتِكَ كَهُوهُ كُلِّمِهِ مِنْ هِلِينَ لَا إِللَّهُ اللَّهُ كَا اقْرِارِكُرلِينَ تُوان كَي جِان مال محفوظ، عرْت يحفوظ وَجِسَبابُهُمُ عَلَى اللَّهِ ان كاحبابِاللَّدتعاليُ يربِي، باطني معاملهان كارب تعاتی کیساتھ ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں ۔ ظاہری طور پر وہ احکام اسلام کوقبول کریں اور ان برعمل کریں تو مسلمان مجھیں گے ہاں اگر وہ کوئی ایسافعل کریں یا کوئی بات کریں جو کفریہ ہوتو پھر کا فرسمجھیں گے۔اور یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آنخضرت ﷺ کے ز مانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کے سی مسلمان نے دیدہ دانستہ نماز حصور ی ہو۔ آپ ﷺ ے بعد تمیں سالہ خلافت راشدہ کا دورگز راہے۔اس دور میں بھی کوئی مثال نہیں بنتی کہ <sup>س</sup>ی سلمان نے نماز حجھوڑی تھی اور اس کو فلاں سز ا ملی تھی بھر ایک سو دیں ہجری تک سحا بہ کرام ﷺ کا دور ہے۔ آخری صحافی حضرت ابوالطفیل عامرا بن واثلیہ ﷺ کا دور ہے۔ آخری صحافی حضرت ابوالطفیل عامرا بن واثلیہ ﷺ

میں فوت ہوئے ہیں گویا آپ ﷺ کی وفات کے بعد پوراسوسال صحابہ کرام کا دور تھا اس دور میں بھی کوئی نظیر نہیں مکتی کہ بےنماز کوسزادی گئی ہونماز جھوڑنے کا کوئی واقعہ پیش آتا تو سزاملتی۔

بے نماز کا حکم ائمہ اربعہ کے نزد یک :

حضرت امام احمد ابن حنبل کا فیصلہ رہے کہ جوشخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز جھوڑے مرد ہو یا عورت بیمرید ہو گیا ہے اس کونل کر دیا جائے گا ، کیونکہ مرتد کی سز اقل ہے۔حضرت امام مالک اورحضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر نماز کواللہ تعالی کا حکم اور فرض سمجھتا ہے مگر عملا کوتا ہی کی کہ نماز نہیں پڑھی تو وہ کافر تو نہیں ہے لیکن نماز ایک بڑا فریضہ ہے اس کے چھوڑنے کی وجہ سے تعزیر اس کوتل کیا جائے گا۔ صرف ایک نماز کی بات ہور ہی ہے یانچ کی نہیں ، ہفتے ، مہینے اور سال کی نماز وں کی بات نہیں ، بیا تنایا بی گنهگار ہے کہ زمین اس کے وجود کو گوار ہنبیں کرتی تین امام اس بات پرمتفق ہیں کہ بےنماز کونگ کر دیا جائے۔ حضرت امام ابوصنیف قرماتے ہیں کہ اگروہ غیرمشر وططور پر توب کر لے اور آئندہ کیلئے نماز پڑھنے کی تسلی کرائے اور عملاً نماز پڑھے تو اس کو چھوڑ دواورا گرقیل و قال کرے تو اس کوجیل میں بند کر دو وہاں تو بہ کرے یا مرجائے ،اس کے وجود سے زمین کو یاک ر کھو۔ الحمد مللہ افغانستان میں طالبان کے پاس جوعلاقہ ہاس میں با قاعدہ سے تھم جاری ہے وہاں تہیں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا۔مسکنداچھی طرح سمجھ لیس کہ جب سے مردیا عورت بالغ ہوئے ہیں اگر ان کے ذمہ ایک نماز بھی ہے تو وہ تو بہ سے معاف نہیں ہوگی جاہے کروڑ مرتبہ بھی تو بہ کریں جب تک اس کی قضانہیں لوٹا کیں گے ۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مغا<u>لطے</u> کا شکار ہیں وہ میں بھھتے ہیں کہ تو بہ ایسا چورن ہے کہ جس سے

سارے گناہ ہضم ہوجاتے ہیں لہذا اچھی طرح سمجھ لیں اور قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا نماز ،روزہ ،زکو ۃ ،عشر توبہ سے معاف نہیں ہوتے اگر کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تقواس کی قضا ہے سنتوں اور کوتا ہی ہوئی ہے تواس کی قضا کرلو۔نماز میں فرائض اور وتر واجب کی قضا ہے سنتوں اور نفلوں کی قضانہیں ہے۔

### قضانمازين پڙھنے کا طريقہ:

اور سیمی یا در کھنا کہ جسطر ح وقتی نماز ول میں تر تیب ضروری ہے قضا نماز ول میں اور میں نے کتنی بھی تر تیب ضروری ہے ۔ اسلئے ہرآ دی سوپے کہ میں کب بائغ ہوا ہوں اور میں نے کتنی نماز میں پڑھی ہیں اور کتنی میرے ذمہ ہیں ۔ ان کو با قاعدہ کا پی پر نوٹ کرے اور قضا نماز وں کی تر تیب اس طرح ہوگی کہ مثلاً ایک ہزار نماز اس کے ذمہ ہے فجر کی اور ہزار نماز ہے ظہر کی ، تضا کرتے وقت یوں نیت کرے گا کہ میں ان میں ہے پہلی فجر یا پہلی ظہر پڑھتا ہوں ۔ پہلی بہنی کہتا جائے گا تو تر تیب قائم ہوجائے گی یا آخر ہے شروع کر ہے کہ میں ہوں آخری پڑھتا ہوں آخری پڑھتا ہوں آخری ہو ہوت ہوں آخری ہو ہوت ہوں آخری کہتا جائے اس طرح تر تیب قائم رہے گی اور تین اوقات کے علاوہ جس وقت جائے ہیں اور تین اوقات کے علاوہ جس وقت جائے ہے۔ وقت جائے ہے اس طرح تر تیب قائم رہے گی اور تین اوقات کے علاوہ جس

ا) سورج کے طلوع ہونے کے وقت (۲) زوال کے وقت (۳) اورغروب ہونے کے وقت نہیں پڑھ سکتا اور ضح صاوق نے کی طلوع آفاب تک نفلی عبادت بھی جائز نہیں ہے۔ قضا نماز پڑھ سکتا ہے ، تماز جناز ہ فرض کفایہ ہے قضا نماز پڑھ سکتا ہے ، تماز جناز ہ فرض کفایہ ہے پڑھ سکتا ہے ۔ عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک نفلی عبادت نہیں کرسکتا ۔ اہل ظوا ہراور پڑھ سکتا ہے ۔ عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک نفلی عبادت نہیں کرسکتا ۔ اہل ظوا ہراور نفیہ مقلد بن کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قضا نمازیں تو بہ سے معاف ہوجاتی ہیں ان کا مخالط بھی

تصمحصیں اوراس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ نے جب ایک نماز حجھوڑ دی تو وہ کا فر ہو گیا اور کفر کے زمانے کی نماز وں کی قضانہیں ہے کیونکہ کا فریر کوئی نماز ہی نہیں ہے قضاکس چیز کی کرے گا؟اگرانہوں نے اس نظریہ پر چلینا ہے تو پھرسوال یہ ہے کہ ایک شخص شادی شدہ ہے اس نے ایک نماز حجور ڈ دی اور نماز حجھوڑ نے کی وجہ سے وہ کا فر ہو گیا۔لہذا نماز وں کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کا فرہونے کی وجہ ہے نکاح بھی ٹوٹ گیا آئندہ اولا دحرامی ہوگی اگر اس حالت میں مرگیا تو اس کا جناز ہ بھی نہیں ہے اور اگر اس کا باب یا بھائی فوت ہو گیا تو ان کی وراثت اس کونہیں ملے گی ،مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو فن نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو بروامشکل مسکلہ ہےصرف اتنی بات نہیں ہے کہ کافر بنا کرنمازوں کی قضاختم کرا دیں ۔اس سے بیآ سان ہے کہ ہے نماز کو کا فریہ بنائیں ہفتہ دو ہفتے یا اس ہے کم یازیا دہ وفت کگے گانمازیں قضا ہوجا کیں گی ورنہ مرتد ول والے سارے احکام نافذ ہو جائیں گے لہذا حساب لگا کرنمازوں کو قضا کرو۔ البتہ عورتوں کے متعلق مسلہ بیہ ہے کہ جن دنوں میں شریعت نے ان کورخصت دی ہے حیض ادر نفاس کے دنوں میں ،ان دنوں کی نماز وں کی قضاان کے ذمہیں ہے۔ باقی جونمازیں ان ہےرہ گئی ہیں ان کی قضاانہوں نے کرنی ہےاور جسطرح نماز فرض ہے ای طرح صاحب نصاب برز کو قابھی فرض ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے دور میں بجھلوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھےوہ غلط ہی کاشکار ہو گئے کہ زکو ۃ لیناصرف آنخضرت ﷺ کا کام تھا آ ب على كے بعدز كو ة وصول كرنے كاكسي كوح نہيں ہے كەاللەتغالى نے آتحضرت على كوخطاب فرمايا بخداً مِن أمُوالِهم صَدَقَةُ تُسطَهّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهمُ بِهَاوَصَلَ عَلَيْهمُ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكُنَ لَهُمُ إِينَ إِلَا عَنِي كَمِيمَ آبِ وصول كرين ال كم مالول

میں ہے زکو ق ، پاک کر دیں ان کواور تزکیہ کریں ان کااس زکو ق کے ساتھ اور ان کیلئے دعا کریں آپ کی دعا ان کیلئے ہاعث تسکین ہوگی۔''لوگ آپ ﷺ کوآ کر زکو ق دیتے تھے۔ آپ ﷺ جمع کرنے کے بعد ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے تھے۔

مانعيين زكوة كيخلاف جهاد كااعلان:

آپ ﷺ کے وصال کے بعد مجھ لوگ کہنے لگے کہ قرآن نے آپ ﷺ کو لینے کا حکم دیا ہے اور آپ ﷺ چونکہ نہیں ہیں لہذا ہم کسی اور کوز کو ۃ نہیں دیں گے ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا کہ جوز کو ۃ دینے کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کرونگا حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا کہ وہ نمازیں یو ہے ہیں ،روزے رکھتے ہیں جج کے قائل ہیں ان کے ساتھ کیسے لڑو گے ؟ حضرت عمر ﷺ کی طبیعت جلال تھی اور حضرت ابو بکر ﷺ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی تھی کیکن اس موقع پر وہ بھی جلال میں آ گئے قرمانے لگے اے عمر!أَجَبَّارٌ فِي الْهَجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي ٱلإسلامَ" كيابها دراور دليرتها جب كافرتها اور اسلام میں اب کمزور کمزور ہاتیں کرتے ہو۔''اَ یُسنُسقَ صُ دِیُنٌ وَ اَنَاحِیٌ'' کیادین کم ہوتا جائے گااور میں زندہ تماشا و کھتار ہوں گا''خدا کی شم! جانورتو جانورر ہے جو جانور کی ری ہوتی ہےا گروہ بھی زکو ۃ میں نہ دیں گے تو میں ان کے خلاف کڑوں گااور وا قعتاً کڑے بعض نے تو یہ کی اور بہت ہے آ دمی مارے گئے۔تو جوز کو ۃ کاا نکار کرے گااس کےخلاف جہاد ہوگا جونماز کاا نکار کرے گااس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔

حکومتی سطح پرز کو ہ وصول کرنے کا تھم:

ضیاء نے بہت ی غلطیاں کی تھیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ اس نے حکومتی سطح پرز کو 8 وصول کرنے کا حکم دیا قعام مے اس وقت بھی گرفت کی تھی کہ حکومت

اس کی ٹمچا زنہیں ہے حکومت صرف جانوروں کی ز کو ۃ اورز مین کی پیداوار ہے عشر وصول کر نے کا اختیار رکھتی ہےنقذیبیے اور سامان تجارت کی زکو ۃ خود ما لک اپنی مرضی ہے دے گا۔ اورہم نے ریبھی کہاتھا کہ حکومتی سطح پر وصول کی جانے والی زکو ۃ اپنے مصرف میں خرج نہیں ہوگی کوئی اس رقم سے گلیاں بنوائے گا ،کوئی الیکشن لڑے گا ،کوئی پچھ کرے گا اور کوئی پچھ کرے گا اور ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے ادراب حکومت بھی اس یات کوشلیم کرتی ہے۔اصل بات پتھی کہضیاءالحق مشیروں کی اندرونی بات کونہیں سمجھے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ زکو ہ حکومت وصول کرے گی تو بیردینی مدارس جوز کو ہے پرچل رہے ہیں بند ہو جائیں سے لیکن الحمد للہ کوئی بھی بندنہیں ہوا بلکہ مزید بڑے ہیں ۔ان شریروں کی یالیسی کامیاب نہ ہوئی۔اس طرح ضیاءے بیمطالبہ کیا گیا کہ وفاق المدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کو ایم -اے کی ڈگری دیں لیکن اس کے مشیر نہ مانے ۔علماء کو آ گے نہیں آنے دیتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء کوایے تابع کرلیں اس کیلئے بڑی کوشش کرتے اور منصوبے بناتے رہتے ہیں۔نصرت العلوم میں الحمد ملّٰد اسوفت اعْمَار ہ سوطلباء وطالبات زیرِ تعلیم میں اورستر افراد پرمشتمل عملہ ہے اوران کا صدر مدرس اور نگران تعلیم میں ہوں ۔ہمیں حکومت نے پیشکش کی کہ آپ کے مدرسہ میں دورہ حدیث بھی ہوتا ہے لہذا المهمیں جارالا کھ روپید سالانہ ملے گاصوبے ہے بھی اور مرکز ہے بھی ، پیغام آیا ہم نے انکار کر دیا کہ ہم حکومتی امدادنہیں لیں گے۔انہوں نے دھمکی دی کہ حکومت تنہیں گرفتار کرے گی ہم نے کہا كرے گرفتاريكونى نئ بات ہے ہم نے يہلے قيديں بھگتی ہيں۔ يہاں ہمارے صدر چوہدری اعجاز صاحب نے پہلے سال غلطی کی اور میری لاعلمی میں ایک سال کی زکوۃ وصول كرلى ميں ناراض ہوا كہتم نے كيوں وصول كى ؟ كہنے لگا مجھے علم نہيں تقااس كے بعد آج

www.besturdubooks.ne

تک حکومت ہے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔توان کے سارے حربے نا کام ہوئے اور ہوں گے اسلام نہیں مٹے گا اسلام کومثانے والےخودمٹ جائیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ فرمايا إنَّ الملَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ بيتك الله تعالى بخشف والامهر بان ب-آ كاورتهم ب-الله تعالی فرماتے ہیں وَإِنُ اَحَدٌ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ اورا كُركونَى ايك بھى مشركوں ميں سے اسْتَجَارَکَ پناه ماکے آب سے فَاجرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللَّهِ پُن آب يناه دين اس کو بہانتک کہوہ من ہے اللہ تعالیٰ کا کلام لیعنی اگر کوئی کا فریجے کہ میں تمہارا دیں سمجھنا عابهتا ہوں مجھےا پنادین سمجھا وُسمجھآ گئی تو قبول کرلوں گا توالیسے آ دمی کو پناہ د داور سمجھا وُ ،اس كشيهات دوركرو ثُمَّمَ أَبُلِغُهُ هَأُمَنَهُ بِهِم يهنيادين اس كوامن كي جگه تك \_ كه ده سوسيج كه جو یا تیں مجھے کہی گئی ہیں وہ حق ہیں اگر قبول کر لے توفیہے اور نہ وہ بھی دوسرے کا فرول کی طرح ب ذلك بأنَّهُمْ قَوُمٌ لا يَعْلَمُونَ اس لئ كه يقوم ب جونهين جانتي لهذااس کوتم پہلے دین علم سکھا دو۔ بیدہ بن فطرت ہے اسلام ایبا ندھب ہے جوفطرت کے مطابق ہے اگر کسی میں ضد نہ ہوتو فورا قبول کرے گا اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

#### QQ @ QQ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشُرِكِينَ عَهُدُّعِنَدَ اللَّهِ وَعِنْدَرَسُولِةَ إِلَّا اللَّهِ فَعَااسَتَقَامُوالَكُمُ اللَّذِيْنَ عَهَدُّتُمُ عِنُدَالُمَسُجِدِالُحَرَامِ فَمَااسَتَقَامُوالَكُمُ فَاستَقِيْمُوالَهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 0 كَيُفَ وَإِنَّ قَاستَقِيْمُوالَهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 0 كَيُفَ وَإِنَّ يَطُهَ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 0 كَيُفَ وَإِنَّ يَطُهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 0 كَيُفَ وَإِنَّ يَطُهُ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

اورا نکارکرتے ہیں دل ان کے وَ اَنْکُشَدُ هُمهُ فَلْسِفُونَ اورا کُثر ان کے نافر مان ہیں اِشْتَرَوُ اِسِالِیْتِ السلّهِ ثَمَنَا قَلِیُلا تُحربیدا انہوں نے اللّہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو فَصَدُّو اُعَنُ سَبِیئِلِهٖ پس روکا انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو فَصَدُّو اُعَنُ سَبِیئِلِهٖ پس روکا انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے راستے سے اِنَّهُمُ سَآءَ. مَا کَانُو ایَعُمَلُونَ بیتک بُری ہے وہ کاروائی جووہ کرتے ہیں۔

یہ اجمالاً بیان ہوا ہے کہ کے چے ذوالقعدہ کے مہینے میں آنخضرت ﷺ نے پندرہ سوصحابہ کرام ﷺ کے ہمراہ ذواکحلیفہ (جس کوآج کل بیئرعلی کہتے ہیں) کے مقام برعمرے کا احرام باندهااور لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِعُمُو فِي كَيْحِ مِوحَ جِل يِرْ \_\_ اس وقت تك حج فرض نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ مکر مہے قریب حدید ہیں کے مقام پر پہنچے جس کوآج کل شمیسہ کہتے ہیں ادروہ مکہ مکرمہ میں شامل ہو گیا ہے بلکہ مکہ مکرمہ پھیل کراس ہے آ گے نکل گیا ہے۔ قریش مکہ کوعلم ہوا تو انہوں نے ہنگا می طور براعلان کر دیا کہ اکتھے ہو جاؤ ہم برحملہ ہو نے والا ہے۔ چونکہ اس سے قبل تین لڑائیاں ہو چکی تھیں بدر ،احد ، خندق اسلئے ان کوشبہ ہوا کہ ہم پرحملہ کیلئے آ رہے ہیں حالانکہ آپ ﷺ وعمرہ کی ادائیگی کیلئے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی شختین کی ایک نمائندہ بھیجا ،دوسرا بھیجا ،تیسرا بھیجا پھران کویقین ہو گیا کہ واقعی پیمرہ کیلئے آئے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں اور احرام کی وہ بھی عزت کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ آ دمی احرام کی حالت میں مکھی مچھر تک نہیں مارسکتا چہ جائیکہ وہ لڑائی کرے گا۔ بیرجانتے ہوئے بھی ضد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں یقین ہے کہتم عمرے کیلئے آئے ہولزنے کیلئے نہیں کیکن اس سال اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری کمز دری مجھی جائے گی ا گلے سال آؤ عمرہ کرو ،طواف کروضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔اس موقع پر ان کیساتھ

دس سال کا معاہدہ ہوا تھالیکن مشرکوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی۔اس معاہدے کی ایک شق تھی کے معاہدے کی ایک شق تھی کے معاہدے کی ایک شق تھی کہ عرب میں جو خاندان قریش کے ساتھ ملنا جائے اور جومسلمانوں کے ساتھ ملنا جائے اور وہ بھی اس معاہدے کے یابندہ و نگے۔

## منافق کی علامتیں :

صدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی جارعلامتیں ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ اِذَا
خدد ت کسلڈب جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولٹا ہے اور دوسری صدیث میں آتا ہے کہ جب آتی جب آتی جھوٹ بولٹا ہے اور دوسری صدیث میں آتا ہے کہ جب آتی جھوٹ بولٹا ہے تو وہ فرشتہ جو ہونٹ کے پاس ہوتا ہے در ودشریف پہنچانے کیئے ، جب آدی جھوٹ بین پائے ، وہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹ کی بد بوکی وجہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہ کہ جمیں تو بد بونیس آتی تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نے نشو ونما ہی جھوٹ میں پائ

لبذا جوہات اس سے مق میں صحیح سمجھتا ہے وہ بتلائے اگر غلط بتلائے گا تو خائن ہو گا اور بتیجہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے ۔ بعض دفعہ آ دمی اپنی سوچ کے مطابق اپنی صوابد ید کے مطابق اپنی صوابد ید کے مطابق ایک بات کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکاتا ہے لہذا جب مشورہ دے تو اس میں خیانت نہ کرے منافق کی جھوتھی علامت اِذَا خاصَم فَحَورَ جب کس سے جھڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ۔ معاف رکھنا آج ہم نے گالیوں میں منافقوں کو بھی چپار تقدم بیجھے جھوٹ جیا ہے ہم اور مذاق میں گالیاں نکالے بیں گالیاں ہماراور دو ظیف تقدم بیجھے جھوٹ جیا ہا ہا ہے ہم اور مذاق میں گالیاں نکالے بیں گالیاں ہماراور دو ظیف تدم بیجھے جھوٹ جیا رملا تھیں ہوں گی وہ پیامنافق ہے اور جس میں ایک پائی جائے وہ ایک ہے۔ جس میں یہ چپار ملا تھیں ہوں گی وہ پیامنافق ہے اور جس میں ایک پائی جائے وہ ایک در ہے کا اور جس میں تین پائی جائیں گی وہ دو در ہے کا اور جس میں تین پائی جائیں

گ وہ تمین درجوں کا منافق ہوگا۔ تو وعدے کی خلاف ورزی بیرمنافقوں کا کام ہے لہذا وعدہ جس سے کروسوچ سمجھ کر کرو دفع الوقتی نہ کرو کہ اب تو دفت پاس کر و بعد میں دیکھا جائے گا، بیر گناہ ہے۔ جب دل اور زبان نہ ملیں تو گناہ ہے وعدہ کرو پورا کرنے کیلئے کروتو اللہ تعالیٰ بھی اسباب پیدافر ما دیتے ہیں ہاں اگر کارقضا یعنی تقدیر أپورانہ ہو سکے، بیار ہو گیا کوئی اور عذر پیش آگیا تو وہ الگ باث ہے۔ بلاعذر وعدہ خلافی منافقوں اور کا فروں کا کام

*ب* 

الله تعالی قرماتے ہیں ..... کیااعتبار ہے مشرکوں کے دعدے کا إلاً الَّهٰ يُنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عِنْدَ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ مُكْرُوهُ لُوكَ مِن ہے تم نے معاہدہ کیا ہے متبدحرام کے پاس۔ اس سے مراد معاہدہ حدیبیہ ہے کہ حدیث بیمبحد حرام سے جیمیل کے فاصلے پر ہے فسنسا اسْتَفَامُوُا لَكُمْ بِي جِس وقت تك وه قائمَ ربين كتبهار \_ لئے فَاسُنَقِيْمُوْ اللَّهُمُ بَيْل تم بھی قائم رہوان کیلئے۔ بعنی اگروہ یا بندی کریں تو تم بھی یا بندی کروا گروہ معاہدے کوتو ڑ دیں تو تم بھی اس کے یابند نہیں ہو۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بنو بمرجو قرایش مکہ کا حلیف تھا اس کے زیاد تی کی قبیله بنوخزاعه پر جوحلیف تفامسلمانوں کا قبیله بنو بمرافراداورا سلحه کے امتہارے براطا تتورتهااور بنوخز اعدائلي بنسبت كمزورتها فيليله بنوخز اعدكا وفدفريا وليكرآ تخضرت على ك یاں آیا کہنے سلکے حضرت ہم آپ کے حلیف اور دوست میں بنو بکرنے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہےاور ہمارے آ دمی مار ڈالے ہیں اور قریش نے ان کی معاونت کی ہے۔ اور عکرمہ ابوجہل کالز کا معاونت کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ آنخضرت ﷺ کے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ بنوفز اللہ والے ہے ہیں۔آپ چھے نے مکہ مکرمہ وفد بھیجا کہتم نے ہمارے د دستوں کیساتھ زیاد تی <sup>ک</sup> کے لہذا یا تو مفتولین کی دیت ادا کردیا کچھری<del>ے مج</del>ھو کہ ہم رے

تمہارے درمیان جومعاہدہ تھا دہ ختم ہوگیا ہے۔ قریش مکہ نے کہا ہال ٹھیک ہے ہی سمجھوکہ معاہدہ نوٹ گیا ہے۔ وفد دالیس آگیا تو بعد میں فکر مندہ وے کہ ہم نے جذبات میں آگیا کہ دیا ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ زبانی کلامی معاہدہ بر قرار رکھواور دل سے ختم سمجھو۔ چنا نچہاس کیلئے انہوں نے ابوسفیان جواس وقت تک پہنیں ہوئے تھے کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہ آنخضرت بھی کے پاس آئے اور بڑے بیٹھے انداز میں کہنے گئے کہ ہمارے تہارے درمیان معاہدہ بر قرار ہے ایسے ہی پجھ جذباتی آدمیوں نے کہدویا تھا کہ معاہدہ توث گیا ہے۔ آپ بھی نے فرہ یا کہ بچا جان اگر معاہدہ قائم ہے تو مقولین کی دیت ادا کرو کہنے لگا دیت کی بات نہ کروبس میں آگیا ہوں میرے آئے کوسب بچھ بھو۔ آپ بھی کرو کہنے لگا دیت کی بات نہ کروبس میں آگیا ہوں میرے آئے کوسب بچھ بھو۔ آپ بھی انہوں میرے آئے کوسب بچھ بھو۔ آپ بھی کرتا ہوا انہوں کر جلاگیا۔

سوال ہوگا اور میں جواب دیے سکوں گا کہاہے پروردگار! میں نے وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔

## حضرت مدني كاواقعه:

حضرت مدنی سے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جلسے میں پہنینے کا وعدہ کر لیا سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی وہ دفت پرنہیں بہنچ سکتے تتھے دوسری سواری کا انتظام نہیں تھا حضرت نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی وقت کم تھا حضرت پہلوان قسم کے آ دی تنصے ساتھی ہے فر مایا کہ دوڑ و ..... ساتھی نے کہا حضرت دوڑیں کیہے؟ فر مایا دوڑ کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر راہتے میں تھک کر گریڑ ہے تو قیامت والے دن کہ مکیں گے کہ پروردگارہم نے وعدہ بورا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وعدے کو کچھ مجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ماں وعدہ تارعنکبوت مکڑی کا جالا ہے یا در کھنا! کسی ہے وعدہ نہ کرنا اگر کرونو اس کونہماؤکسی کومغالطے میں نہ رکھو بیمنا فقوں اور مشرکوں ک علامت ہے۔وَ اَکُشُو هُسمُ فلیسفُو نَ اوراکثران کے نافرمان ہیں۔ ہمیشہ اکثریت نافر مانوں کی رہی ہے اِشْتَرَو اِسائِنتِ اللَّهِ ثَمَنَّاقَلِيْلا تَريدانهول نے اللَّه تعالى ك آیات کے بدلے میں تھوڑی قیت کو۔آیات سے مراد قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کمہ تمرمه میں نازل ہوناشروع ہوااور کے والوں کی زبان میں نازل ہواوہ اس کی فصاحت و بلاغت کو بیجھتے جانتے تھے اور قرآن کریم کے اثر کو بھی مانتے تھے اس لئے کہتے تھے كَاتَسُمَ عُوْ الِهَاذَا الْقُوْآن وَ الْغَوْ افِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ [٢٣/مم يجده: ٢٦] " نهسنواس قرآن کواور شور مجاؤاس میں تا کہتم غالب ہو جاؤ'' کہ شور مجاؤ کے تو دوسرے سیل گ نہیں اوران پراٹر نہیں ہوگا ہے کا فروں کامشن تھااور وہ قر آن کریم کاا تنااثر مانتے تھے کہ اس

کوسے مبین ہے تعبیر کرتے تھے قرآن پاک کے بدیلے میں دنیا کی حقیر چیزیں حاصل کرتے تھے۔ جاہ ،اقتدار ، چودھراہٹ ، دولت ریتمام چیزیں ثمن قلیل ہیں۔

صدیت پاک ہیں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور جو پچھ دنیا ہیں ہے اسکی قدر مجھ رکے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اگر وہ لوگ اس حقیر دنیاوی مفاوی بجائے آخرت کی فکر کرتے تو کامیاب ہوجائے گرانہوں نے حقیر جیز کو پہند کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی بھٹک گئے فَسِصَدُّو اعْسَنُ سَدِیْلِهِ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکایا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُو اَیَعُمَلُونَ بیشک بری ہو وہ کاروائی جو وہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اور ان کی کاروائی سے بھی بچائے اور محفوظ فر بائے۔

00000

لَا يَسرُقُلُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّاوَّ لَاذِمَّةً ، وَأُولَـ عِكَ هُمُ الْهُ مُعَتَدُونَ ٥ فَإِنُ تَسَابُوا وَ اَقَامُ وِ الصَّلُوةَ وَ الْتَوُ الزَّكُوةَ فَاخُوَانُكُمُ فِي الدِّين ، وَنُفَصِّلُ الْاينةِ لِقَوْم يَّعُلَمُونَ ٥ وَإِنُ نَّكَتُو آايُمَانَهُمُ مِنُ بَعُدِعَهُدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيُنِكُمُ فَقَاتِلُو آائِمَةَ الْكُفُر ، إِنَّهُمُ لَآايُمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ٥ اَ لَا تُكَالِمُ وَهَمُّوا اللَّكُثُو آايُهُ مَا اللَّهُ مُ وَهَمُّوا الإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمُ بَدَءُ وَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ اَتَخْشُونَهُمُ فَاللَّهُ اَحَقُ انُ تَخْشُوهُ إِنَ كُنتُمُ مُوْمِنِينَ ٥ قَاتِلُوهُم يُعَذِّبُهُمُ اللُّهُ بِالْيُدِيْكُمُ وَيُخُرِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُـدُورَقَوم مُّوْمِنِينَ ٥ وَيُلْهِبُ غَيْظَ قُلُوبهم وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيُمٌ٥

لا يَسُو قُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلاَّوَّلا ذِمَّةُ نَهِي لَاظَرَتَ وه كَى مُوْمِنِ كِلاَّوَ الْآَوَلَا فِمَةً نَهِي لَاظَرَتَ وه كَى مُوْمِن كِ بارے مِن قرابتدارى كا اور نه عهد و بيان كا وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور بهى لوگ بين تجاوز كرنے والے فيانُ تَابُو الله وه اگر تو به كرليس وَ اَقَامُو الصَّلُوةَ اور قَامُ والصَّلُوةَ اور قَامُ كرين مَا وَ وَ النَّهُ اللَّهُ عُلُوةَ اور ذَكُو قاداكرين فيا خُوالُكُمُ فِي اللَّذِينِ اللَّهُ عُلَى اللَّذِينِ

کیس تبہارے بھائی ہیں وہ دین میں وَنُسفَ حِسلُ الْآینتِ اور بِمُ تفصیل ہے بیان كرتے ہيں آيات لِلقَوْم يَغلَمُوْنَ اليَى قُوم كَيلِيَّ جُوجانتى ہِ وَإِنْ لَّكُثُوُ آ اَیُــمَانَهُمُ اورا گروہ تو ژویں اینے وعدے کو مِنْ بِنَـعُدِعَهُدِهِمُ اینے عہد کرنے ك بعد وَطَعَنُوْا فِي دِيْنِكُمُ اورطعن كرين تمهار ، دِين مين فَهَاتِلُوْ آأَئِمَةَ الُكُفُو بِسِ لِرُومَ كَفِر كَهِ سِروارول كِيساتِهِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ مِيتَكَ انَ كَا كُونَى وعده تہیں ہے لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُوْنَ تَا کہوہ ہٰ زآ جا نمیں اَ لَا تُقَاتِلُوُنَ قَوْمًا کیوں نہیں لرتے تم اس قوم سے مَنگُشُو آایہ مَانَهُمُ جنہوں نے اپنے وعدے تو ژویئے وَهَــمُّوا بِاخُواجِ الرَّسُولِ اورانهول نے قصد کیارسول کونکا لئے کا وَهُمُ مَدَاءُ وُ كُنُهُ أَوَّ لَ مَوَّةِ اورانہوں نے ابتدا كى تمہارے ساتھ بہلى مرتبہ اَتَخُطُو لَهُمْ كيا تم ان ہے ڈریتے ہو فاللّهٔ پٰرَحَقُ اَنْ تَنْحِشُو هُ لِسِ اللّٰهُ تعالٰیٰ زیادہ حق دارہے کہ تم اس سے ڈرو اِنْ کُنتُہُ مُوْمِنِیُنَ اگر ہوتم مومن قبائه لُوْهُمُ لِرُومَ اَن کیساتھ يُسعَلَدَ بُهُامُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ان كُوسِ او يِكَا بِأَيْدِيْكُمُ تَمْهَارِ بِهِ بَصُولِ بِ وَيُسخُونِ هِنْمُ اورانَ كُورِسُوا كَرِيهِ ﴾ وَيَسنُهُ صُبُو ثُكُمْ عَلَيْهِمُ اورتمها رَي مدد كريكاان كَيْخَلَافْ وَيَشْفِ صُلِدُوْ رَقَوْم مُونْ مِنِيُنَ اورشْفاد ہے گامومنوں كے دلول كو وَيُسَذُهِبُ غَيْظَ قُلُو بِهِمُ اور دوركر ديكان كے دلول كے غص كو وَيَسُونُ اللَّهُ عَـلْنِي مَنُ يَّشَاءُ اوراللهُ تَعَالَىٰ رجوعُ فرمائے گاجس برحا ہے گا واللَّهُ عَلِيْمٌ خيجيته اورانتد تعالى جائن والاحكمت والاسب

ہملے رپہ بیان ہو چکا ہے کہ کا فرمشرک اور منافق کے وعدے کا کوئی اعتبارتہیں ہے۔ یئر صنو نک کے بافو اجھے میرونہوں سے تم کوراضی کرتے ہیں اور دل ان کے منکر ہیں۔ حالانکہ بات تو وہ ہوتی ہے جو دل ہے نکلے ۔ بیالوگ وعدہ کرتے ہیں دفع الوقتی کیلئے اور حال ان كايہ ہے كه لا يَوْ قُبُوْنَ فِي مُوْمِنِ إِلاَّوَّ لا ذِمَّةٌ نهيں لحاظ كرتے وه كسى موتن كے بارے میں قرابتداری کا اور نہ عہد و بیان کا۔ پہلے بھی اس مضمون کی آبیت گزری ہے یہاں جوالاً ہے بیرزفِ استثناء نہیں ہے بلکہ بیاسم ہے اور اس کامعنی قرابتداری ہے۔ بیر کفر میں ا تنے پختہ ہیں کہ وہ رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے۔حالا نکہ عربوں میں عزیز وا قارب کا بڑا لحاظ ہوتا تھالیکن مومنو!تمہارے لئے قطعاً کوئی رعایت کرنے کیلئے تیارنہیں ہیں۔ وَأُولَٰ بِكَ هُمُ الْمُعُمَّدُونَ اوريكِ الوَّكِ بِين صدية تِجاوز كرف والله فَان تَابُوُ الْهِ سَ اگروہ تو بہ کر ٹیں کفرشرک ہے وَ اَقَامُ وِ اللَّصَّلُوةَ اور وہ قائم کریں نمازکو۔ کیونکہ نمازتمام عبادات میں ہے اہم عبادت ہے۔قیامت والے دن حقوق الله میں ہے سب ہے پہلے سوال نماز كا موكًا أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِينَمةِ الصَّلاة " بَهْلِي وه چيز كه بندے كاحساب لياجائے گا قيامت دالے دن وہ نماز ہے۔'' پيہلا پر چه نماز كا ہوگا اگر نماز تصحیح نكلي تو امید ہےانشاءاللہالعزیز باقی کام بھی ٹھیک نگلیں گےاوراگر پہلے پر ہے میں ہی رہ گیا تو بعد والے برچوں میں اس کا کیا حال ہوگا ؟ اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوشرا نظ کیماتھ اوا کرتے ہیں ،وفت پر پڑھتے ہیں فرائض ،واجبات سنن اورمستحبات کیماتھ وَالنَّوُ االذَّ كُوةَ اورزكوة اداكرين مالى عبادات مين زكوة برى عبادت بي مطرح بدلَّى عبادتوں میں نماز بڑی عبادت ہے۔ان دونوں بڑی عبادتوں کا ذکر کر کے فرمایا ا فَاخُو َانْکُمُ فِی اللَّهِ مُن لِیس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔جیسے تم نے دین قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اب وہ بھی مسلمان ہیں و نُدُف عِسلُ اُلایٹِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات لِقَوْم یُعْلَمُونَ الی قوم کیلئے جوجانتی ہے۔ علم کیما تھ علق رکھتی ہے ان کیلئے ہم نے کوئی خفا نہیں چھوڑ ابری تفصیل سے با تیں بیان کردیں ہیں اور اگر وہ تو بہ نہ کریں وَ اِن نُکُنُو آ اَیُمَانَهُمْ مِن مِیعُدِ عَهُدِ هِمُ اور اگر وہ تو رُدیں اپنے وعدے کواپے عہد کرنے کے بعد وَطَعَنُو اَ فِی دِینِکُمُ اور طعن کریں تہارے دین میں فَقَاتِلُو آ اَئِمَّةَ الْکُفُرِ ہِی لُروہ کُمُ اللہ کہ کرواور لڑوں اور وڈیوں سے مقابلہ کفر کے سرداروں کیما تھے۔ ان کے بیشواؤں ، اماموں ، لیڈروں اور وڈیوں سے مقابلہ کرواور لڑو۔

# صلح حدیبیه کی شرائط:

یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ حدیب ہے مقام پر قریش مکہ کیساتھ معاہدہ ہوا تھا جس کی تفصیل آج بھی حدیث ، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ .....

- ا)....مسلمان اس سال واپس پیلے جائیں۔
- ۲) ....ا گلے سال آئیں تو صرف تین دن تیام کر کے حطے جائیں۔
- m)....ه جھیا راگا کرندآ ئیں صرف تلوارساتھ لائیں وہ بھی نیام میں۔
- س).....کہ میں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں سے کسی کوساتھ نہ لے جا کیں اور مسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میں رہ جانا جا ہے تو اس کو نہ روکیں ۔
- ۵).....کافرول یامسلمانول میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے کیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو واپس نہیں جائے گا۔
- ۲) ۔ قبائل عرب کواختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کیساتھ جا ہیں معاہدہ میں شریک ہوجا ئیں لیکن ....

معامدہ کوڈیڈھ سال بھی نہ گزرا کہ انہوں نے عہدشکن کی کہ قبیلہ بنو بمر (جوقریش کا حلیف تھا ) نے قبیلہ بنوخزاعہ برحملہ کر دیا جوآنخضرت ﷺ کا دوست اور حلیف تھا اور مکہ والوں نے بنو بکر کواسلحہ بھی دیا ، مال بھی دیا اور آ دمی بھی دیئے اور ان کو اکسایا اور ابھارا بھی۔ جوشر ریوں اور فسادیوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ انہوں نے ساراا ختیار کیا عہد شکنی کی اور دین کا نداق بھی اڑاتے تھے۔تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر وہ اپنا دعدہ توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور طعن کریں تمہارے دین کے بارے میں اور چھٹے بارے میں تم یڑھ يجكے ہوكەمسلمان جب اذان ديتے اورنماز يڑھتے تواتَــخــــدُوْ هَــاهِـزُ وَ ابياس كامُداق اڑاتے تھے۔نماز کی نقل اتارتے ،رکوع کی ،مجدے کی ،سلام پھیرنے کی بمجی مؤذن کی طرح ا ذان کی آ داز نکالے وغیرہ وغیرہ ۔ اورمسئلہ یا در کھنا دین کی کسی چیز کیساتھ سخر ہ کرنا

فقہاءکرائم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن کریم اور حدیث متواتر ہے ٹابت نہیں یعنی قطعی الثبوت نہیں ہیں کیکن خبر واحد ہے ثابت ہیں اور جو چیز خبر واحد ہے ثابت ہو تی ہے دہ طنی ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا کافرنہیں ہے گراس کے ساتھ نداق کرنے والا کافر ہے۔اور جو چیز قرآن ہے ٹابت ہے یا حدیث متواتر سے ٹابت ہے اسکامنگر کافر ہے۔ایک آ دمی نے موجیحیں صاف کیں استرے کیساتھ دوسرے نے اس کے ساتھ مذاق کیا کہ تونے یہ کیا بھا تک بنایا ہے تو اس نے اس آ دمی کیخلاف قاضی القُصّا ۃ اہام ابو یوسف ّ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیانداق کیا ہے تو قاضی وقت نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ دیا کہ اس نے آنحضرت علیکی ایک سنت کے ساتھ نداق کیا ہےلہذا بےمسلمان نہیں رہا۔مونچھوں کے متعلق مسئلہ بیہ ہے کہ پنجی کیساتھ کا منی بھی جا ئزین ِیں

کیکن افضل یہ ہے کہ استرے سے صاف کی جائیں امام ابو حنیفہ اور ان کیساتھ امام ابو یوسف اورا مام محمد حمیم اللہ تعالیٰ اسی کے قائل ہیں کہ استرے کے ساتھ موتڈ نے میں زیادہ فضیلت ہے ۔تو مسکلہ یہ بیان ہور ماتھا کہ جو چیز خبر واحدے ٹابت ہےا*س کاا ن*کار کرنا کفر نہیں ہے لیکن استہزاء کرنا کفرے ۔امام ابو پوسف ؒ کے دور میں ایک شخص نے بیصدیث عِينَ كَيْ كَهُ كَانَ النَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الدُّبَّا " أَتَخْضَرت اللَّهُ كَدويبند فرماتے تھے خوش ہوکر کھاتے تھے۔ "مجلس میں ایک آدی نے کہاا مَّا اَنَا فَالا اُحِبُ الْفَوْعَ بہر حال میں کدو کو پسندنہیں کرتا ۔ان الفاظ پر مقد مہدرج ہوا اور قاضی صاحب نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ سنایا۔اگر تخصے بیندمبیں ہے نہ کھاشر بعت تخصے مجبور نہیں کرتی کیکن آتخضرت ﷺ کی پیند کے مقابلہ میں ناک چڑھا: کفرے۔ یا درکھنا! وین کی کسی بات کا نداق اڑا نا انکار کرنے ہے بھی ہخت جرم ہے۔ اور ہم ہے ایس باتیں غیر شعوری طور برنکل جاتی ہیں جو کفر کے زمرے میں آتی ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ای وجہ ہے علامہ شائ ّ فرماتے ہیں کہ ہرمنینے نکاح کی تحبد پرکرنی جاہئے تا کہاولا وحلالی ہو۔تو فرمایا کہ پیمہارے دین میں طعن کرتے ہیں بس لڑوتم کفر کے سرغنوں کیساتھ اِنَّهُ مَ لَا اَیُمَانَ لَهُمَ بیتک ان کا کوئی وعدہ نہیں ہےانکی کوئی قشم نہیں ہے۔ کیوں لڑ و؟ لَمْعَلَّهُمْ یَنْتَهُوُنَ تا کہ وہ بازآ جا تمیں كفرشرك سے، بدي سے أكاتُ فَاتِ لُونَ فَوْمْ اكبول نہيں لڑتے تم اس توم سے نَّكَتُوْ آاَيُمَانَهُمُ جِنْهُول نِهُ اليَّهُ وعد حاتورُ ديجٌ وهَدَّهُ وَالبَاخُوَ اجِ الرَّسُول اور انہوں نے قصد کیارسول کو نکالنے کا مکہ مکر مدے۔ یہ بات تم پہلے بڑھ بھے ہو کے صرف نکالنے کا اراوہ نہیں کیا بلکہ شہید کرنے کا ارادہ کیا اور قبل کرنے کیلئے آ دی متعین کر دیئے گئے ، وقت متعین کر دیا گیا آپ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کرلیا گیا گلرجس کورب ر کھے اس کو

کون چکھے اور ان کافٹل کرنے کامنصوبہ ہی آپ ﷺ کے نکلنے کا سبب بنا کہ آپﷺ ابو بکر صدیق ﷺ کیماتھ وہاں سے نکلے تین دن غارِثور میں رہے پھر وہاں ہے چل کرمدینہ منورہ ينچے۔وَهُمْ بَدَءُ وُكُمُ أَوَّلَ مَوَّةِ اورانهوں نے ابتدا كی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ كه بنو بكر نے چڑھائی کی بنوخزاعہ پراورقریش مکہنے ان کی مدد کی ۔اورمسلمانوں کے حلیف پرحملہ مسلمانوں پر ہی حملہ تھا اور آنخصرت ﷺ جب مدینہ طبیبہ تشریف لے آئے تو کرز ابن حابر فہری جوعرب کا بڑارکیس تھا بیا بنی فوج کیکرآیا اور چرا گاہ سے بیت المال کے اونٹ کیکر بھا گا۔ یہ بھی بنیادتھی ان کی شرارت کی اس کے بعد بدر ،احداور دوسرے غز وات پیش آئے اتَخْشُونَهُمُ كِياتُم ان عدارت مو فَاللَّهُ احَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِلى اللَّه تَعَالَى زياده قَلْ دارے کہتم اس سے ڈرو اِنْ مُحَنَّتُ مُ مُوْمِنِیْنَ اگر ہوتم مومن ۔رب سے ڈرو کا فرول سے نەۋروقاتِلُوْ هُمُرُرُوتم ان كىساتھ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ واَيْدِيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِيَا اللَّهُ اللهُ ہاتھوں سے وینے نحسز جم اوران کورسوا کرے گااس طرح کے تھوڑے اور معمولی اسلحہ والے زیادہ تعداداورزیادہ اسلحہ والوں کو مار ڈالیس پیتھوڑی ذلت ہے۔ بدر میں مسلمانوں کے یاس آٹھ تلواریں تھیں اور مقابلے میں ہزار تلوارتھی اور ان کے ستر مارے گئے ،ستر گرفآار ہوئے اور باقیوں کو بھا گنے کا راستہ نہ ملا۔ جب گھر گئے تو عورتوں نے طعنے دیئے کہ تمہارا باب مر گیا ، بھائی مر گیاتم کیوں آئے ہوتم بھی مرجاتے۔ اور کئی کئی ماہ تک جھیتے پھرتے رب فرمايا وَيَسْنُصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ اورتمهارى مدوكريكاان كَيْلاف وَيَشْفِ صُدُورَقَوُم مُّوْمِنِیُنَ اورشفادےگا مومنوں کے دلوں کوا*س طرح ک*رکا فروں کے خلاف جوبغض وکیہنہ ہے مومنوں کے دلوں میں تو جب مومن اینے ہاتھوں ہے ان کو ماریں گے تو مومنوں کو شفا ہوکی وَیُدُدِهِبُ غَیْسُظَ قُدُوبِهِمُ اور دور کر دیگاان کے دلوں کے غصے کو جوتمہارے خلاف

ہے۔آنخضرت ﷺ کی خت کرتے ہیں قرآن کے باغی ہیں بیددورہ وجائے گاؤیئٹ وُ بُ اللّٰ عُلی مَن یَشَاء اوراللّٰد تعالیٰ رجوع فرمائے گاجس پر چاہے گا کہ اس کوتو ہہ کی توفیق ہوجائے چنانچدان میں سے بہت سے لوگ اپنے کفر پر نادم ہوئے اور مسلمان ہوئے ۔ کفر کے زمانے کی کاروائیوں پر افسوس کرتے تھے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے لیکن الحمد لللّٰہ اللّٰہ علیہ محکینہ اوراللہ تعالیٰ جانے والاحکمت والا تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے وَ اللّٰہ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ اوراللہ تعالیٰ جانے والاحکمت والا سے اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے اوراس کا ہرکام حکمت پرہنی ہے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

اَمُ حَسِبُتُ مُ اَنُ تُتُورَكُو اوَلَمَّايَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوْا مِنْكُمُ وَلَهُ يَتَّخِذُوا مِنُ دُوُنِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَ لاَ الْـمُوْمِنِيُنَ وَلِيُجَةً مَوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِسَمَاتَعُمَلُوُنَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشُرِكِيُنَ أَنُ يَعُمُرُو امَسْجِدَاللَّهِ شُهِدِيُنَ عَلَّى ٱنُـفُسِهـمُ بِالْكُفُر ،أُولَـئِكَ حَبطَتُ اَعْمَالُهُمْ عِن وَفِي النَّارِهُمُ خَلِدُونَ ٥ إِنَّـمَايَعُمُرُمَسَلجدَ اللَّهِ مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْلَاحِرِ وَاقَامَ الصَّلَوةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ الَّا اللَّهَ فَعَسِّي أُو لَّئِكَ أَنْ يَّكُو نُوُ امِنَ الْمُهُتَدِينَ ٥

مَسْتِ جِدَاللَّهِ كَهُوهُ آبادكرين اللَّه تعالَىٰ كَمْ مَجِدُول كُو شُهِدِيْنَ عَلْي أَنْفُسِهِمُ بسالُــکُـفُـر گواہی ویتے ہوئے اینے نفسوں پر کفر کی اُو لَــئِکَ حَبـطَــتُ أغْسَسالُهُمْ يده الوَّك بين جن كاعمال ضائع موجك بين وَفِسى النَّارهُمُ خَلِدُونَ اوروه ووزخ مِن ربيل كي بميشه إنَّهَايَعُمُو مَسْجَدَ اللَّهِ يَخته بات بكرة بادكرت بين الله تعالى كى مجدول كو مَنْ امَنَ بااللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِوهِ لوگ جواللہ تعالی برایمان لائے اور آخرت کے دن برایمان لائے وَ اَفَ اِسمَامَ الصَّلُوةَ اورنماز قَائمَ كَي وَاتَبِي الزَّكُوةَ اورزكُوةَ اواكِي وَلَمُ يَخُسَى إِلَّا اللَّهَ اور نہ ڈرےاللہ تعالیٰ کے سواکس ہے فیعسے اُولسٹیک اَنُ یَکُولُوامِنَ المُهُتَدِينَ لِي قريب ب كديمي لوگ مول ك بذايت يانے والول ميل \_\_\_ اس ہے پہلی آیات میں کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے اسباب بیان فر مائے تھے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ۔رسول کو نکالا ، جنگ میں ابتدا کی اور اب ایک اور سبب بیان فرماتے ہیں کے مسلمانوں کی آ زمائش بھی مقصود ہے ۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں آمُ حَسِبُتُهُ كَيَاتُمُ كَمَانَ كُرتِ بِهِ وَكُلِّم يَرْجِينِ والوا أَنْ تُتُسرَ كُواْ السِّبات كَاكِتُم جَهُورُ ويح عِاوَكَ الى عالت ير وَلَـمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ عالاتكه ابْهِي تك ظاهرتهين كياالله تعالى في ان لوگوں كوجنهوں في جهادكياتم ميں سے فيسف فيم كانفظى معنى تو ب جا ننااور رب تعالیٰ چونکہ سب چیز وں کو جانتا ہے اسلئے معنی کرتے ہیں ظاہر کرنے کا کہتم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے اور اس کے بعدتم پر کوئی امتحان اور نکلیف نہیں آئے گی جہاد کے بغیرتم کیسے مومن کہلا سکتے ہولہذا کا فروں کے ساتھ لڑو۔ادر جہاد کی

کی قسمیں ہیں۔ سب سے برواجہاو ترآن کریم پڑھنا پڑھانا اوراس کو جھنا سمجھانا ہے اور
اس کی تبلیغ کرنا ہے اوراس کی نشر واشاعت کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہیں
جہاد کمیر فر بایا ہے و جاھے کہ نئے ہے ہے اڈائے بیٹو ا[پ: ١٩] ''اور جہاد کران کیسا تھا س
قرآن کے ذریعے بروا جہاد۔' تو قرآن کریم کی تعلیم سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ پھر
کافروں کے مقابلے میں لڑنا بھی جہاد ہے کہ اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ لڑنے والے
مجاہد ہیں اور جولانے کی طاقت نہیں رکھتے اور لڑنے والوں کی مالی المداد کرتے ہیں وہ بھی
مجاہد ہیں ، جو مجاہدین کو اسلحہ اور فرچہ دیتے ہیں دہ بھی مجاہد ہیں اور جو مجاہدین کے بچوں کا
فرچہا فی المداد کرتے ہیں اور اسلام کا دفاع
کرنا تقریرا ورتر برے ذریعے ہے بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے مختلف شعبے ہیں۔ سب سے بڑا
شعبہ تو دین کی تعلیم ہے پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینا تقریر کے ذریعے اور ترکیر کے ذریعے
شعبہ تو دین کی تعلیم ہے پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینا تقریر کے ذریعے اور ترکیر کے ذریعے
اور تبلیغ کیلئے مالی المداد کرنا ہے بھی تبلیغ ہے۔

جہاداور تبلیغ

بعض سادہ متم کے لوگ نے بھتے ہیں کہ بلیغ صرف وہ ہے جو بلیغی جماعت والے کرتے ہیں اور کوئی تبلیغ نہیں کرتا ۔ نصرت العلوم میں ایک بزرگ ہایا جی نیک آ دی تھے میرے پاس بیٹھ کر قرآن کا درس ختے تھے طلباء کی بھی کائی تعداد ہوتی تھی کائی عرصہ کے بعد مجھے کہنے گئے مولانا آپ بہت بوا کام کررہے ہیں مگر دین کا کام نہیں کرتے ۔ میں فید مجھے کہنے گئے مولانا آپ بہت بوا کام کردہ ہیں مگر دین کا کام نہیں کرتے ۔ میں فی کہا باباجی دین کا کیا کام کروں کئے گئے آپ نے کوئی چلہ تو یا نہیں میں نے کہا اگر ٹین چلہ دیدوں تو ان کوکون پڑھائے گئے ان کوخد ایر ھائے گا ۔ بھائی اتن سادگی بھی نہیں ہونی چا ہے خدا ہرا کی کوخود نہیں پڑھا تا اس نے پڑھانے کے اسباب بنائے تیں جو نہیں ہونی چا ہے خدا ہرا کیک کوخود نہیں پڑھا تا اس نے پڑھانے کے اسباب بنائے تیں جو

وقت نکال کر باہر جاتے ہیں وہ بھی مبلغ ہیں جوانی جگہرہ کراصلاح کرتے ہیں وہ بھی مبلغ ہیں اور اصل جہاد اور تبلیغ قرآن پاک کی تعلیم اور اس کیلئے مدر سے قائم کرنا ہے باتی ان ك شعبي بين وَلَهُم يَتَسبِحلُوا مِن دُون اللَّهِ إِدرْبِين بنايا انهون في الله بعالي كرسوا وَ لَا رَسُولِهِ اورنداس كرسول كيسوا و لاالْمُمولِ عِنيْسَ وَلِيْجَةَ اورمومنول كيسوا راز دان ـ وَ لِيُهَجَعه كامعنی راز دان ، بھیدی ایجنٹ \_مطلب پیے کے پکاسجامسلمان سی غیر سلم کواپناد لی دوست نہیں بناسکتا کیونکہ دوستی کے ذریعے راز کےافشا ہونے کا خطرہ ہوتا ے ۔شریعت نے کافروں کیساتھ معاملات ہے منع نہیں کیا ان کیساتھ خرید وفر وخت کر سکتے ہو،گفتگو کر سکتے ہولیکن اگران کیساتھ معاملات کرنے میں یا کاروبار کا ایسا طریق ا فتیار کرنا جس سے کلمے پرز د پڑے ،اسلام پرز د پڑے بیرام ہے۔ وہ کیسامسمان ہے جومومن بھی ہواور کا فروں کا ایجنٹ بھی ہو۔ باقی ہر زیانے میں لوگ ہوئے ہیں جو بظاہر مسلمان اورا ندر ہے کا فروں اے ایجنٹ اور اب بھی کمی نہیں ہے کلمہ پڑھتے ہیں ہمسلمان کہلاتے ہیں،اسلام کے کام بھی کرتے ہیں اور اندر ہے کافروں کے ایجنٹ ہیں۔اس وفت مسلمانوں کے تمام حکام الا ماشاءاللہ طالبان کےعلاوہ سعود پیسمیت ساز ہے امریکہ کے ایجنٹ ہیں اسکی ہمنوا کی کرتے ہیں جووہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو فرمایا کیا سمجھتے ہوتم كەچھوڑ ديئے جاؤ گےادرائھی تك اللّٰدنغالیٰ نے تم میں ہے مجاہدوں کو ظاہر نہیں کیا اور ان کوظا ہرمہیں کیا جواللہ نغالی اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے علاوہ کسی کوراز وان نہیں بناتے اور وہ کیےمسلمان ہیں اورمومن ہیں جنہوں نے نٹملی جہاد کیا ہے اور نہ مالی جہاد كياب اورندز بانى جهادكياب والسكه خبيرٌ بهسفساتَ عُمَلُوْنَ اوراللَّه تَعَالَى خبروار بيهاس کار دائی ہے جوئم کرتے ہو۔رب تعالی تمہارے ظاہر باطن ہے داقف ہے اس ہے کوئی

شے فی نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہتم ہمارے ساتھ لڑنے کا تھکم دیتے ہو قے ابسانے ا المسمنش سيئين حالانكه بم توصديوں ہے متجدحرام كي خدمت كرتے ہيں اس كوآ بادر كھتے ہیں اور بیہ بات حقیقت تھی کہان کے بڑے بڑے بڑے سردارآ کرمسجد حرام میں حبماڑ ودیتے تھے صفائی کرتے تھے متجد حرام کا بروا خیال رکھتے تھے اور جوغریب آ جاتا اس کو کھانا بھی كَلاتِ \_اللّٰدِتِعالَىٰ فرماتِ بِين مَاكَانَ لِلْمُشُوكِيْنَ اَنُ يَعْمُرُوُا مَسْحِدَاللَّهِ نَهِين ہے لائق شرک کرنے والوں کے کہوہ آباد کویں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو مشہدین عَلیٰ اَنْـفُسِيهِـمُ بِالْسُكُفُو "كُوابِي دِينَةُ مُوسِءَايينْفسول يركفركي - بيمتجد حرام كي كياخدمت ہوئی کہ سجد حرام کی خدمت بھی کرتے ہواور مبل اور دوسرے بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہو حالاً نَدُوَّا أَنَّ الْمِصْلُحِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوُ امَعَ اللَّهِ اَحَدًا [79: جن] " أور بيتك مسجدي الله تعالیٰ سیلئے ہیں بس نه یکاروالله تعالیٰ کیساتھ کسی کوب تو مسجد میں صرف الله تعالیٰ ک عبادت ہوئی چاہیے ایسانہیں کے نماز پڑھی پھر کہنا شروع کردیا یادشکیر ، یاغوث اعظم ، یہ سحد ک آبادی ہے یابر بادی ہے اُو آبک حبطت اَعْمَالُهُمْ بیده الوَّ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو بچکے ہیں ۔ بعنی وہ لوگ جو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں ہمیکی میں یائی بھرتے ہیں ہسجد میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں اور اگر مسجد میں کوئی مسافر مہمان آ جائے تو اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ شرکیہ افعال بھی کرتے ہیں تو ان کے نيك اعمال ضائع بو يح ان كاكوئي فائده آخرت مين بين بوگا و في النَّارِهُمُ حَدْدُوُن اوروہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ۔شرک کرنے والوں کی جھی بخشش نہیں ہوگی۔القد تعالی کا ارثاد إِنَّهُ مَنْ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرِومَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَماوَاهُ السَّارُ وَمَالِظَلِمِيْنَ مِنُ انْصَارِ [ب: ٨/ سورة ما كده ]" بيشك جس في شرك كيا الله تعالى

کے ساتھ تحقیق حرام کردی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا مطانہ دوزخ ہے اور نہیں ہے ساتھ تحقیق حرام کردی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا مطال کی کوئی حیثیت ہے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار۔' اور شرک کی حالت میں نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔ لوگ نیک اعمال کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جج کیا ہے ،عمرہ کیا ہے وغیرہ اور نیکی برخوش ہونا گناہ بھی نہیں ہے۔

#### ایمان کی علامت :

آنخضرت پی است است ایمان کی کوئی ایسی علامت ہے کہ جس سے است است کے جس است کے جس سے است است است کے جس سے است است است است کی میں آپ پی است خور مایا ہاں اِذَاسَت وَقَی ہواور برائی پر افسوں ہوتو اسک سنیٹ ک سَبِیَّتُ کَ فَافْتَ مُوْمِن ہو۔' لیکن نیکی کر کے بھولنا اور تکبر نہیں کرنا چاہتے یہ بری چیز ہا دراس کے بھولنا اور تکبر نہیں کرنا چاہتے یہ بری چیز ہا دراس کے کیساتھ ساتھ یہ بھی و بھنا چاہتے کہ میراعقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ،قرآن وسنت کے مطابق نہ ہواتو کوئی نیکی آخرت میں کا منہیں آئے گی۔

#### آ دابِ منجد :

ذ ریعےشوراوراس کےعلاوہ شور کرناسب تیامت کی نشانیاں ہیں ۔مسجدامن ادراحتر ام کی عگہ ہے جب مسجد میں آ وَ تو آ رام اطمینان کے ساتھ چل کرآ وُ ادب کولمحوظ رکھ کر ، دوڑ کراور چھلانگیس لگاتے ہوئے نہآ ؤ۔ بچو!تم بھی یا در کھومسجد میں دوڑ کرنہیں آناالبیتہ نیزی کیساتھ قدم تو رکھ سکتے ہولیکن دوڑنہیں سکتے یہانتک کہا گرامام رکوں میں پیا گیا ہے اورتم رکعت میں شامل ہونا جا ہے ہوتو دوڑ کرنہ شامل ہو۔اگر چےتمہاراارادہ میہ ہے کہ رکعت مل جائے مگر دوڑنے میں چونکہ مسجد کی بیحرمتی ہے لہذا آ ہستہ چل کرآ ؤ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ کلا تَاتُوْهَاوَ أَنْتُمُ تَسُعَوُنَ دُورُكُرِنْدَآ وَوَمَ الْذُرَكَتُمُ فَصَلُّوُ اوَمَافَاتَكُمُ فَاقُضُوا اورجَتْنَيْمُ ا مام کیساتھ بالویڑھلواور جوتم ہے فوت ہوگئی ہے بعد میں پڑھلو کیونکہ مسجد کا ادب واحتر ام ضروری ہے ہمسجد میں دوڑ نا،شور کرنا ، بلندآ واز ہے ذکر کرنا سب گناہ ہے تگر آج لوگوں نے اس کونٹو اب سمجھا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں سپیکر تونہیں ہوتے تھے مگر بعض صوفی قشم کےلوگ گرمی کےموسم میں اپنے گھروں کی چھتوں پر بلندآ واز سے ذکر کرتے تھے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ بیا گناہ ہے۔مسئلہ بیہ ہے کہ اگر قر آن کریم بھی بلند آواز ہے یڑھنے میں لوگوں کے آ رام سکون میں خلل آئے تو مہ بھی گناہ ہے اسلام بڑا امن اور رواداری رکھنے والا ؤین ہے ۔تو فر مایا پختہ بات ہے مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جواللہ تعالی پرایمان لائے اور آخرت پرایمان لائے وَ أَفَسامَ الْسَسْلُوةَ اور نمازة مَم کی و اتّبی الموَّكُوةَ اورزكُوةَ اداكِي وَلَهُمْ يَخُتُسُ إِلاَّ اللَّهَ اورنه دُّرنالتُدتَعالُي كيسواكس عدين کے بیان کرنے میں کسی کی برواہ نہ کروجوش ہے اس کو بیان کردو فیعسسی اُو لَنِیکَ اَنُ ا يَسْكُونُ فُو امِنَ الْمُهُتَدِينَ لِيل قريب ہے كہ يمي لوگ ہوں كے بدايت يانے والول مير ے۔ جونماز پڑھتے ہیں ،زکو ۃ دیتے ہیں رب تعالیٰ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ

کی عبادت کرتے ہیں یی لوب کامیاب ہیں اور ہمیں رب تعالی اضی لوگوں میں ہے۔ منابع

00000

أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِوَ جُهَدَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يَسُتَوُنَ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥ اللَّهِ لِهِ مُنُوا وَهَاجَرُو اوَ جَهَدُو افِي سَبِيل اللهِ بِامُو الِهِمُ وَ انْفُسِهِمُ \* اَعُظَمُ دَرَجَةً عِنُدَاللَّهِ وَأُولَٰ يَكَ هُمُ الْفَآيُزُونَ o يُبَشِّرُهُ مُ رَبُّهُمُ بِرَحُمَةٍ مِّنُهُ وَرضُوَانِ وَّجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيُهَا نَعِيهُمْ مُّقِيمٌ ٥ خُلِدِيُنَ فِيُهَآابَدًا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنُدَةٌ اَجُرٌ عَظِيهُ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْاتَتَّخِذُو آابَآءَ كُمُ وَ إِخُو انَكُمُ اَوُ لِيَآءَ إِن اسُتَحَبُّو االُكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَان ، وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُ ُ مِّنُكُمُ فَأُو لَئِكَ هُمُ الظَّلِمُو نَoَ

اَجَهُ عَهُ لَتُهُمْ سِلَقَايَةَ الْحَرَامِ كَايِنا وَيَا بِهِمَ فَ عَاجَيوں كُو پَانَ بِكَانا وَيَا بِهُمُ فَ مَا اَسْخُصْ كَلَ وَعِمَ اَلَهُ وَالْمَوْمِ الْحَرَامِ كَا خَدِمَت كُرنا حُمَنُ السَّخُصْ كَلَ طُرح الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاجِوِجُوا يُمَان لا يا الله تعالى يراوراً خرت كون پر وَجَهَ دَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاجِوِجُوا يُمَان لا يا الله تعالى كراست عمى لا يَسْتَوُنَ وَجَهَ دَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اوراس في جهادكيا الله تعالى كراست عمى لا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللّهِ نَهِيل برابرالله تعالى كهال وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ اورالله عِنْدَ اللّهُ مَا لَكُومُ الظّلِمِينَ اورالله

تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کواَ لَّذِیْنَ الْمَنُوَّا وَهَاجَرُوْا وه لوگ جوایمان لائے اورانہوں نے ہجرت کی وَ جَهَدُو افِی متبیل اللَّهِ اورانہوں نے جہاد کیا الله تعالى كراسة مين بِأَمُوَ الِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ إِينَ مَالُول اورجانول كيهاته أعظمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ بِرُ ع ورج والله بين الله تعالى كم بال وَ أُولَا يَكَ هُمُ الْمُفَآئِزُ وُنَ اور يَهِي لوك كامياب مونے والے ہيں يُبَشِّرُ هُمُ رَبُّهُمُ خُوشِخِرى ديتا بهان کوان کارب بسرَ حُدمَةٍ مِّهُ وُ وضُوَان این رحمت اودرضاک وَّ جَهُنْتِ لَّهُمُ اورا لیے باغ ہیں ان کیلئے فِیُهَا نَعِیْهُ مُّ قِیْهٌ جن کے اندر دائی تعتیں ہو كَلَى خَلِدِينَ فِيهُ آابَدًا رَبِاكُرِسِ كَان مِن مِيشهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةٌ اَجُرٌ عَظِيُمٌ بیشک الله تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجرہے یٹ آٹھ الگیڈین المنوُ ۱۱ ہے وہ لوگو! جو ايمان لائة مولاتَتَ خِذُو آابَآءَ كُمُ وَإِخُو الْكُمُ نديناوَتُم اين باي دا داكواور اسب بِهَا سَيُول كُواَوُ لِيَآ ءَدوست إِن اسْتَحَبُّو االْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَان الرُّوه بِهند كرين كفركوا يمان كےمقالبے ميں وَ مَنْ يَّتُو لَهُمُ مِّنْكُمُ اور جوكونَى دوئ كرے گا ان کیباتھ تم میں ہے فَاُو لَئِیکَ ہُے الطَّلِمُوُ نَ پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے

ال سے بل مساجد کی تعمیر کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ مجد حرام کے آباد کرنے اور صاحبوں کو پانی بلانے پر بڑا گخر کرتے تھے اور جب کا فروں کے ساتھ لڑنے کا وقت آیا تو بعض کا فروں نے سیجی کہا کہتم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہوہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں معجد حرام کو آبادر کھتے ہیں حاجیوں کو پانی بلاتے ہیں اور شکل وصورت سے واقعی وہ نیک

کام کرتے تھے کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں یانی کی بڑی قلت تھی ایک زمزم کا یانی تھا اور چند جگہوں پر معمولی معمولی جیتھے تھے کنواں اور نہر وہاں کوئی نہیں تھی۔اس ز مانے میں مكه كرمه مين داخل ہونے كے سولدرائے تھے آپ اللے كے بچا حضرت عباس بھ يالى كے محکمہ کے منتظم تھے ان کے سپر دخھا کہ سولہ راستوں بر انہوں نے یانی کی سبیلیں لگانی ہوتی تھیں۔آٹھ دس میل تک یانی کی سبلیں ہوتی تھیں اور ساتھ یانی پینے کے برتن پیالے وغیرہ رکھے ہوتے تھے اور ان کی با قاعدہ مگرانی ہوتی تھی کہ یانی لانے والے یانی لاکر سبیلوں میں ڈال رہے ہیں یانہیں تو اس زیانے میں اتنی بڑی خدمت کوئی معمولی نیکی نہیں تھی اور یاتی بھی مفت اور بلانا بھی حاجیوں کو۔ حالانکہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی کتے کو یانی پلاد ہے تواس کی تجات کا سبب بن جاتا ہے حالانکہ کیا گھر بیس رکھنا جائز نہیں۔حدیث یاک میں آتا ہے اور دونوں روایتیں بخاری شریف میں موجود ہیں ایک آ دمی نے پیاہے کتے کو یانی بلایارے تی ٹی نے اس کی مجشش کردی ایک عورت نے پیاسے کتے **کا یا**نی بلایا تو رب تعالیٰ نے اس کو جنش دیااورایمان کے بغیر حاجیوں کو یانی پلانا بھی کسی کام کانہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم کتنی بڑی نیکی کرتے ہیں کہ حاجیوں **کو یانی ب**لاتے ہیں اور پھر مبحد حرام کی خدمت ۔وہ مسجد حرام اور کعبۃ اللّٰہ کی بڑی خدمت کرتے تنصاش کی صفائی کا خیال رکھتے روشن کا انتظام شیبہ نامی آ دمی کے سپر دتھا ، پچھلوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ جس کے پاس اسینے کھانے کا انتظام ندہواس کے کھانے کا بندو بست کریں اور اس کام کیلئے انہوں نے کافی چندہ جمع کیا ہوتا تھا اور مسافر بہاروں کے علاج کیلئے ایک مستقل محکمہ تھا جواس زمانے کے مطابق جومناسب علاج ہوا کرتا تھا کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔اللہ تعالى فرماتے ہيں آجعَلُتُهُ سِقايَةَ الْحَآجَ كيابناديا بيئم نے حاجيوں كوياني بلانا ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی ہیں ہے جا ہےتم حاجیوں کو یانی پلاتے رہویا سجد حرام کی خدمت کرتے رہویہ تہارے کا م مومن کی طرح نہیں ہو سکتے حاشاوکا اِلکل نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔سورت ابراہیم میں رب تعالیٰ فر ماتے بْيُنْ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُو ابِرَبِهِمُ أَعْمَالُهُمُ كَرَمَادِ وِاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوُمِ عَاصِهِ " مثال ان لوگول كى جنهول نے كفركيااين رب كيساتھان كے اعمال مثل راكھ کے ہیں کہ سخت ہوگئ ہے اس کے ساتھ ہوا شدید آندھی کے دن ۔'' کا فروں کے اعمال را کھے ڈھیر کی طرح ہیں کہ نظر تو بڑا آتا ہے مگروز ن کوئی نہیں ہے ، آندھی چلی ،طوفان آیا سب کچھ لے گیا۔ کیونکہ اعمال میں دزن پیدا ہوتا ہے ایمان ،اخلاص اور انتباع سنت ہے اور مشرك ان تينول چيز دل مے محروم ہوتا ہے وَ جُهَدَ فِي سَبيُلِ اللَّهِ اوراس نے جہاد كيا الله تعالی کے راستے میں اللہ تعالی کے نام کو بلند کرنے کیلئے۔ اور ایک جہاد بالنفس ہے الينانس كماته جهاد - حديث ياك مين آتا ها تخصرت على فرمايا الاأخبوكم بِالْمُجَاهِدُ كَيامِينَ مَهِ بِهِ لا وَل كَهِ بَالا وَل كَهِ الْمِونِ بِيهِ؟ فرمايا مجاهِدُ وه بِهِ هَنُ جَاهَدَ فَفُسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ "جس نے ایے نفس کے ساتھ جہاد کیا کننس کو اللّٰہ "جس نے ایے نفس کے ساتھ جہاد کیا کا نفس کو اللّٰہ " نفس کی خواہشات پر نہ چلا۔ 'تو فر مایا تمہار ہے، بیام ..... حاجیوں کو یانی پلانا ،سجد حرام کی خدمت كرنا..... بيه مومن مجامد كحمل كي طرح نهيس ہو يحقة لا يَسُعَهُ وَ مَا عِنْهُ ذَالسَلْمِهِ نهيس برابرالله تعالى كے بال وَ السلَّهُ كَايَهُ بدى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ اورالله تعالى تبيس بدايت ويتا

ظالم قوم كوجرأ مدايت الشخص كوويتا ب من يُسنِيب جورجوع كرتاب الله تعالى كى طرف ۔اللہ تعالیٰ زبروتی نہ کسی کومومن بنا تا ہے نہ کا فربنا تا ہے اس نے انسان کواختیار دیا بِ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُكُفُور "لِي جس كابى جايمان لائے اورجس كا بَى حِيابٍ كَفِرا حَتياركر ٢٠ ـ ' فرمايا ٱلَّذِيْنَ الْمَنُوا وه لوگ جوايمان لائے وَ هَا جَوُ وُ ا اور انہوں نے بجرت کی ایمان کو بچانے کیلئے وَ جُھَدُو افِی صَبِیْل اللّٰهِ اور انہوں نے جہاد کیا الله تعالىٰ كراست ميں بسامُ وَ اللهِ مُ وَ اَنْفُسِهِ مُ اسنے مالوں اورا بنی جانوں كيماتھ ۔ الله تعالى كراسة بس إى جانيس بيش كيس، اين مال بيش كي أعظم دَرَجَة عِندَ اللهِ بڑے درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بال ۔اور اگر ایمان نہیں ہے تو کسی نیکی کی کوئی حشیت نہیں ہے جاہے جا جیوں کو یانی بلائیں یامسجد حرام کی خدمت کریں۔ کا فربڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں ان کے ملکوں میں جا کر آ دمی جیران ہو جاتا ہے ۔ میں 1984ء میں انگلستان گیا تھا بائیس تئیس (23,22) دن وہاں رہا ساتھی مختلف علاقوں میں مجھے لے گئے ان کے کام دیکھ کر جیرانگی ہوئی اگران لوگوں میں ایمان ہواورشراب زیا ہے ج جائیں تو جنت میں جلے جائیں ان کے باس باتی سب سمجھ ہے ایمان تہیں ہے اور ہمارے یاس سب دهو که اور فرا و ہے اور کا میاب و ولوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہواور اعمال سیجے مول الله تعالى فرمات بين وَ أُولَ بِن كُ هُمُ الْفَآئِزُ وْنَ اوريكِي لوك كامياب موت والے ہیں یُبَشِسو هُم رَبُّهُم خُرِی منا تا ہان کوان کارب بسو حُمة مِنْده مِنْده وَ رَضُوَانِ ايْنِ رَحِمت اوررَضا كي - الله تعالىٰ كي رجابهت برُايروانه ہے وَّ جَنْتِ لَّهُمُ اور ايس باغ بين ان كيلي فيها مَعِيمٌ مُقِيمٌ جن كاندرداكي تعتين بونكى خلدين فيهاآبدا ر ہاکریں گےان میں ہمیشہ۔اس ہمیشہ کی زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ،سو، ہزارسال

نہیں،ارب، کھرب سال نہیں بلکہ نہ تم ہونے والی زندگی ہے اِنَّ اللّٰہ عِنْدَة آجُرٌ عَلَیْ اللّٰہ عِنْدَة آجُرٌ عَلَیْ اللّٰہ اللّ

# الله تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں:

فَلاَ تُعِطِعُهُمَا پُنِمَ ان کی بات نہ انو لاطَاعَة لِهِ مَحُولُوقِ فِی مَعُصِیةِ الْحَالِقُ الله لَعَالَی کا تَعْمُ ان کی بات نہ انو لاطَاعت بنیں ہے۔ بان اگر مان باپ نیکی کا تھم دیں انکار کرے گاتو ڈیل گنہ گار ہوگا، ایک رب تعالی کی نافر مانی اور ایک والدین کی نافر مانی و مَنُ يُعَسَّر مَنْ اللهُ وَمَنُ اللهُ وَمَنُ يَعْمُ اللهُ وَمَنُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ هُمُ الطَّلِمُونَ لِيل اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ

قُلُ إِنْ كَانَ الْبَاؤُكُمُ وَالْبُنَاؤُكُمُ وَإِنْحُوالُكُمُ وَانْحُوالُكُمُ وَازُوَاجُكُمُ وَعَشِيهُ رَتُكُمُ وَامُوَالُ وِاقْتَرَفْتُ مُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخُشُونَ . كَسَادَهَاوَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَ آاَحَبٌ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَأْتِمَ اللَّهُ بِاَمُرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ٥ لَقَدُ نَصُرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوُمَ خُنَين ﴿ إِذْاعُ جُبَتُكُمُ كَثُرَاتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنُكُمُ شَيئًا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ أَتُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدُبِرِينَ ٥ ثُمَّ اَنُوْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْهُ وَ مِنِيُنَ وَانْزَلَ جُنُودًالُّمُ تَرَوُهَا وَعَدَّابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكُفِرِينَ ٥ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ۼٛڡؙؙۅؗڒڗۜڿؚؽؠٞ٥

قُلُ آبِ كهدي إِنْ كَسانَ ابساؤُكُمُ الرَّهون تمهار باپ دادا وَ اَبْنَاوُ كُمُ اورتمهار بي فِي إِخْوانْكُمُ اورتمهار بها كَي وَ اَزُوَ اجْكُمُ اور

تههاري بيويال وَعَشِيهُ وَتُكُمُ اورتمهاري برادري وَ اَمُوَالُ . اقْتُـرَ فُتُهُوُ هَا اور مال جوتم نے مشقت کیساتھ کمایا ہے وَ تِسجَسارَ۔ قُدْ تَخُدشُو نَ کَسَادَ هَا اور تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہوؤ مَسٹ کِٹُ ٹُٹُرُ ضُو نَهَا اورتمہارے مكانات چوتهبيں پنديده بين أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ زياده بنديده مول الله تعالى اوراس كرسول على سه وَجهَادٍ فِي سَبيُلِهِ اوراس كراسة میں جہاد کرنے ہے فَتَسرَ بَسُصُوا تو پھرتم انظار کروحَتَسی بِسائیے اللّٰهُ بِأَمُوهِ بِهِا يُتِكَ كَهُ لا سُهُ اللهُ تَعَالَىٰ ايِنَاحَكُم وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ اور الله تعالی نہیں مدایت دیتا نا قرمان قوم کو لَمَقَدُ البِيتَ تَحقیق مَصَهِ وَ کُهُمُ اللَّهُ مُدِدِ کَ تمہاری اللہ تعالیٰ نے فیے مَوَ اطِنَ کَثِیْرِ کی بہت ی جَلبوں میں وَ یَوُمَ حُنیُن اور حنین والے دن إذْ أعُجَبَتُكُمُ جس وقت تمهیں تعجب میں ڈالا تَحَثُو تُكُمُ تمہاری كثرت نے فَلَمْ تُغُن عَنْكُمْ شَيْئًا پِن نه كفايت كي اس كثرت نے تم سے پھھ بهى وَّضَافَتُ عَلَيْكُمُ اللارُضُ اورتَكَ بوكَنُى تم يرز مين بسمَا رَحُبَتُ باوجود کشادہ ہوئے کے نُسمَّ وَلَیْتُهُ پھرتم پھرے مُدُبِرِیْنَ پشت پھیرتے ہوئے نُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ پُهراللّٰه تعالى نے نازل كى سَـكِيْنَتَهُ عَلى رَسُولِه للى اين رسول ير وَ عَسَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ اورا يمان والول ير وَ أَنْسُوَلَ جُنُوُدًا اور نازل كِيَاسِ نِي الیسے شکر آئے تَسرَ وُ هَا جَن کُوتم نے نہ دیکھا وَ عَلَّابَ الَّذِیْنَ اور مزادی الله تعالیٰ نے ان لوگوں کو سَکَفَرُوا جنہوں نے کفر کیاو ذلکت جَدزَ آءُ الْکُفِویُنَ اور یہی

www.besturdubooks.net

برله بكافرون كائمة يَتُونُ اللَّه كَيْراللَّه تَعَالَى فَرجوع فرمايا مِنْ بَعُدِ ذلك اس كه بعد عَلَى مَنُ يَّشَآءُ جس برجام وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ اورالله تعالى بخشخ والامهر بان ہے۔

تكتنه

تکته دیکھوا بردی عجیب می بات ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سب کیساتھ ہے و مَسامَنُ دَآبَةٍ فِی اُلاَدُ ضِ اِللَّاعَلَی اللّٰهِ دِزْقُهَا آب: ١١/ بود ]' اور نہیں ہے کوئی چلنے کھرنے والاز مین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے اس کی روزی' اور سورۃ الذاریات کہرے والاز مین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے اس کی روزی' اور سورۃ الذاریات کہ ہے ۔' اور مغفرت سب کی اللہ تعالیٰ بی روزی دینے والامضبوط طاقت کا مالک ہے۔' اور مغفرت سب کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہبیس کی ۔ نہیں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہبیس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہبیس کی ۔ نہیں کے اللہ کی کھرتی ہے اور جس چیز کی دینے کی کے اللہ کی کھرتی ہے اور جس چیز کی دینے کی کو دینا ماری پھرتی ہے اور جس چیز کی دینے کی کے دینے کی کو دینا ماری پھرتی ہے اور جس جیز کی دینے کی کو دینا ماری کی کھرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی سے اللہ کے دینے کی کے دینے کی کو دینا ماری کی کھرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کے دینے کی کو دینا ماری کی کھرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کی دینے کی کو دینا ماری کی کھرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کے دینا کی کہرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کے دینا کی کے دینا کی کہرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کو دینا کی کھرتی ہے اور جس جیز کا ذہبی کے دینا کی کے دینا کی کی کو دینا کی کھرتی ہے اور جس کی کو دینا کی کو دینا کی کی کو دینا کی کو دینا کی کھرتی ہے اور جس کی کو دینا کو دینا کی کو دینا کو دینا کی کو دینا کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کی کو دینا ک

کا ذمہ رب تعالی نے تہیں لیا اس کی برواہ بہت تھوڑوں کو ہے بوی عبرت کی بات ہے۔ حالانکہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی جاہئے ادررزق کی طرف کم ہونی جاہئے کیونکہ رورى كاوعده تورب تعالى نے كيا ہے۔ فرمايا وَيَجَارَةٌ تَنْعُشُونَ كَسَادَهَا اوروه تجارت جس کے ماندیڑ جانے سےتم ڈرتے ہوکہ اگر میں دوکان پر نہ گیا تو کام مُصندًا ہوجائے گا گا کمک رخ دوسری طرف کرلیں گےاورمیری تجارت پرز دیڑے گی وَ مَسْسَسَجَسَسُنُ قَسوُ طَسوُ مَهَا اورتمهار ہے مکانات، بلڈنگیں ،کوٹھیاں جوتمہیں پیندیدہ ہیں۔اگریہ ساری چيزيں جن کااوير ذکر ہواہے أَحَبُ إِلَيْتُ هُمْ إِوهِ پنديده اور محبوب ہوں مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللهُ تَعَالَىٰ اوراس كرسول ﷺ مع وَجهَادٍ فِينَ سَبِيلِهِ اوراللهُ تَعَالَىٰ كَ راست میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّصُو الو پھرتم انظار کرو حَتْبی یَاتِی اللَّهُ مِامُر ہ بہائتک كدلائ الله تعالى ابناتكم -رب تعالى نے كون ساتكم لا نا ہے اس كے متعلق نسائى شريف اور ابو داؤ دشریف میں آنخضرت عظاکا فرمان موجود ہے لیعنی اس آیت کی تشریح میں آتخضرت المستخرمايا إذاتك الكباك عنسم سالعيثنه وانحلتم باذناب البقو ورضيته بِ الذَّرُعِ وَلَرَكُتُمُ الْجِهَادَ يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلَّا لَايَنُزعُهُ عَنْكُمُ حَتَّى تَورُجِعُو اللَّى دِينِكُمُ أَوْ كَمَاقَالَ ﷺ "جبتم خريد وفروضت كوايناه نياوى مقصد بنالو سے کہ ہم دنیا میں آئے ہی تحربید دفر وخت کیلئے ہیں اور جانوروں کی دُمیں بکڑلو گے ، ڈیری فارم بنالو کے ، دودھ بیچنے کیلئے نسل کی افزائش کیلئے ، گوشت فراہم کرنے کیلئے اور اس کوتم زندگی کا مقصد سمجھ لو گے اور کھیتی باڑی برتم راضی ہو جاؤ کے کہ تہمیں رب تعالیٰ نے کھیتی بازى كيلية بيدا كياب وتسر محسم المجهاد ادرجهادكوتم جهوز دو كرتوالله تعالىتم يرايي ذلت مسلط كرے گاكةم اس ذلت كے چكرے نہيں نكل سكو سے حشى توج محو اللي

دِیُنِکُمْ یہائنگ کرتم دین کی طرف جہاد کی طرف اوٹ آؤ۔ 'لیعنی جب تک تم جہاد نہیں کرو کے ذالت سے نہیں نکل سکو کے رویاؤوں سے عزت نہیں ہوتی اگر ہوتی تو کنجر دنیا میں بڑے زنت والے ہوتے کہان سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے۔

## مسلمان کی عزت جہاد کیساتھ ہے:

مسلمان کی عزت ، ایمان عمل صالح اور جهاد کیساتھ ہے۔ آج مجموعی حیثیت ے مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ دیکھو!امریکو پر کول رہا ہے عراق برحملہ کرنے کیلئے اس کے خیال کے مطابق عراق ابھی تک کمزور نہیں ہوا کیونکہ جب تک عراق کمز در نہیں ہوگا اس کامتینی اسرائیل خوفز دہ رہے گا۔اسرائیل امریکہ اور برطانيه كالمتعنى ہے۔ان ملكون ميں بوے بوے تاجرسب يبودي ہيں يبود يوں كى مدداور ساتھ دیئے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتے ۔ تو یہود یوں کی مددان کی مجبوری ہے ان کے بغیران کا مککی نظام نہیں چل سکتا فوجی مقامات معائنے سب بہانے ہیں انہوں نے عراق کو تیاہ کر کے اسرائیل کوراضی کرنا ہیں اور اسرائیل رہے گا تو ان کے ملکوں کے میہودی راضی ہوں گے اور ان کا کام حلے گا یہود یوں کی سازشیں بڑی گمری ہوتی ہیں یہود کواگر کسی نے سمجھا تھا تو وہ ہٹلر تھا اس کے سواان کوکو کی نہیں سمجھ سکااس نے ان کا خوب علاج کیا تھالا کھوں کی تعداد میں یہودی ذنع ہوئے تھے۔ یہودی اگر جہ تعداد میں کم بیں گر بیں بڑے منظم اور مالدار۔ بوری ونیامیں تھلے ہوئے ہیں تجارت کے ذریعے ، ملازمت کے ذریعے کوئی کی بہانے اور کوئی کسی بہانے اور دنیا کو فیلنے میں لیا ہواہے اس وفت اسرائیل کی کل آبادی ستر لا کا مجمی شیس ہے اور ان کے آس یاس مسلمان حکومتوں میں پندرہ کروڑ مسلمان ہیں اور یمود یوں نے سب کوآ گے لگایا ہواہے مجھی لبنان پر بمباری بمجھی شام پر بمجھی شرق اردن پر

www.besturdubooks.net

ہمی کسی پر ، بیں لاکھ کے قریب قریب السطینی مہاجر گھروں سے نکالے ہوئے ہیں ان پر مملہ کردیے ہیں کہ دہاں سے گولی کی آواز آتی ہے ۔ تو جب تک مسلمان جہاد کاراست نہیں اپنائے گا ذات کے چکر سے نہیں نکل سکے گا جب تک دین کی طرف نہیں لوٹے گا عزت نہیں حاصل ہوگی وَ اللّٰہ الا یَفْدِی اللّٰفَوْمُ اللّٰه الْمُسْتِقِیْنَ اوراللّٰد تعالیٰ نہیں ہوایت دیتا نافر مان تو م کوز بردسی ۔ اگر چہز بردسی بھی ہدایت وے سکتا ہے گراس نے قانون بنایا ہے فَصَنُ شَاءَ فَلَیُ کُفُورُ پی جس کا جی کا جی ایمان لائے اورجس کا جی فَصَنُ شَاءَ فَلَیُومِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلَیُ کُفُورُ پی جس کا جی جا ہے ایمان لائے اورجس کا جی فی مَوَ اطِن کَشِیْرَ قِ البَّد تعالیٰ کی نصر سے پر ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر مات تعداد اور قلت پہنیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نصر سے پر ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر مات بین لَفَدُ نَصَوَ کُمُ اللّٰهُ فِنی مَوَ اطِنَ کَشِیْرَ قِ البَسَة حَقِیْنَ مِد دَی تَمِاری الله تعالیٰ نے بہت کی جگہوں ہیں ، بدر میں خیر میں وغیرہ دوغیرہ ۔

فتح مكه:

آنخضرت ﷺ بجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک کے مہینہ میں دی بڑار صحابہ کرام ﷺ کی بیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ فی بہت میں بہت فتح ملہ کہا تھے اور تو رات کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ بی جب دارالخلافہ فتح کرے گا تو اس کیساتھ دی بڑار قدی یعنی پاک دامن لوگ ہوں کے جب آپ کے دامن لوگ ہوں کے ہمراہ مکہ مکر مہ پنچ تو کا فروں نے ہتھیار ڈال دیے جب آپ کے اور کچھ بھا گ گئے۔ بھا گنے والوں میں ابو جبل کا بیٹا عمر مہ د بال کا بیٹا میں مہوگئے اور پچھ بھا گ گئے۔ بھا گنے والوں میں ابو جبل کا بیٹا عمر مہ د بال کا بیٹا مرمہ د بال کا بیٹا میں مہوگئے اور کھی بھا گ کرتا تھا ہبتا را بن اسود جس نے آخضر ت بیٹ میں اللہ تعالی عند کی ٹا نگ پکڑ کر اونٹ سے نیچ گرایا تھا جب وہ بجرت کر کے جا رہی تھیں ، بیٹ میں بچے تھا وہ بھی ضا لئے ہوگیا اور کا فی مدت تک جب وہ بجرت کر کے جا رہی تھیں ، بیٹ میں بچے تھا وہ بھی ضا لئے ہوگیا اور کا فی مدت تک

یہ ربھی رہیں اور وحثی ابن حرب (جس نے حضرت جمزہ میں کواحد کے مقام پر شہید کے مقام پر شہید کے مقام پر شہید کے مقام پر شہید کیا مقام پر شہید کیا تھا ) شامل تھا کیونکہ ان لوگوں کوا ہے جرائم اچھی طرح یاو تھے اس لئے یہ سارے بھاگ گئے مکہ والوں نے تو ہتھیارڈ ال دیئے مگر عرب کے دو ہوئے قبیلے ہواز ن اور ثقیف نے کہا کہ مکہ والوں نے بہت براکیا ہے کہ تھیارڈ ال دیئے ہیں ہم نہیں ڈ الیس کے اور جنگ کا اعلان کر دیا۔

### غزوه خنين :

حنین مکہ مکر مداور طا نف کے درمیان میں ہے اور طا نف مکہ مکر مدے پچھتر میل کے فاصلے یر واقع ہے حنین کے میدان میں ہوازن اور ثقیف کے جار ہزار لڑا کے جمع ہوئے بیلوگ تیراندازی کےاتنے ماہر تھے کہ سوفیصد تیراینے نشانے پر کگتے تھے اور ان ک کمان کرنے والا وُ رَیْد ابن الصمیه نابینا تھااس وقت اس کی عمرایک سوہیں سال تھی۔اس کو بلنگ پراٹھائے پھرتے تھے اس نے عورتوں بچوں اور اونٹوں ،بھیٹر ،بکریوں کی آ وازیں سنیں تو کہنے لگا بیآ وازیں کیسی آرہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سب پچھ سونا جا ندی سمیت میدان میں لے آئے ہیں تا کہ جم کراؤیں کہ ہماراسب کچھ یہیں ہے بیچھے کچھ نہیں ہے۔ انداز ہ لگاؤ کس ارادے ہے آئے تھے آنخضرت ﷺ جب حنین پنیج تو آپ کیساتھ بارد برارصحابه کرام تھے دی برارتو مدین طیب ہے آپ بھے کے ہمراہ آئے تھے اور دو برارنومسلم تھے جو مکہ مکر مدسے ساتھ آئے تھے اور صحابہ کرام ﷺ کومعلوم ہو گیا تھا گہ آج دشمن کی تعداد چار ہزار ہے بعض مسلمانوں کواپنی کثرت پر گھمنڈ ہوا کہ ہم تھوڑے ہو کر شکست نہیں کھاتے تھے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں اور وتنمن جار ہزار ہے اور اللہ تعالی انا نیت اور گھمنڈ کوکسی موقع یر بھی پسندنہیں کرتا لڑائی شروع ہوئی ابتداء مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا کافروں نے

#### أنا النبي لاكذب أناإئن عَبْدِالمُطلِب

"میں اللہ تعالیٰ کاسپانی ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اپنے آپ کو دادا کی طرف منسوب کیا ابوسفیان لگام پیچنے تھے اور آپ کے اور آپ کی ابور شاری کو آگے چلاتے تھے۔ جس وقت آپ کی نے فربایا یسا اَصْحَابَ المشَّحَوَةِ 'اوور خت کے نیچ بیت کرنے والوں المہمیں کیا ہوگیا ہے؟ ''تو فورا سارے میدان میں جمع ہو گئے اور جس نے کہا تھا کہ آج تو ہم بہت ہیں اس نے کان پکڑے اور تو بہ کی کہ یہ سارا بچھ میری وجہ ہے ہوا ہے چونکہ وہ بو ہے پختہ مسلمان تے غلطی کا احساس جلدی کرتے تھے اور ہے دل ہے کرتے اور ہمیں بہتے ہوا ہے وکہ کہ کہ اس میں ہوتا اور ہو بھی خالص ول پہلے تو اپنی کا احساس ہوتا اور ہو بھی تا ہو ہو کے ایک جملہ کہا جس کی میں ہوتا ان کوفور آا حساس ہوتا اور تو بھی ناموں والور تو بھی ان کی تھ و کھو! ایک آ دی نے ایک جملہ کہا جس کی مین اس می کو اس کی کو تا ہی کہ کمان آخضرت والی کے اتھ میں ہوتا اس کی کوتا ہی کا اثر صرف اس کی ذات تک نہیں رہنا بلکہ اس کا

اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے دیکھا کہ آنخضرت ﷺ کافروں کی طرف بڑھے چلے جارہے ہیں تو سارے آپ ﷺ کے پاس بھنے گئے پھر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطافر مایا۔ وہ جارہ جزار جنگو بھی قیدی بنے اور عور تیس اور بچ بھی قیدہ و نے چالیس ہزار بھیٹر بکریاں ، چوہیں ہزار اونٹ اور منوں کے حساب سے سونا چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

تقسيم غنائم حنين 🗧

بخارى شريف كى روايت ميں ہے كه بسطنع عَشَرَ يَوُمُا چوده پندره دن آپ ﷺ نے تقسیم نہ کیا اس انتظار میں کہا گریہ لوگ مسلمان ہوجا ئیں تو ان کی ہر چیز واپس کروی جائے کیکن اتنے دن جب وہ نہ آئے تو آپ ﷺ نے قیدی بھی اور مال بھی اور اونٹ بھی نقشیم کردیئے کسی کوسو بھی کو دوسو بھی کو پیچاس بھی کو کم اور کسی گوزیادہ دیئے ۔ای طرح بھیڑ بکریاں بھی کسی کو کم اور کسی کوزیا دہ دیں۔ جب بیسا رامعاملہ ہو گیا تو دہ لوگ آپ ﷺ کے پاس آئے کہ حضرت ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمیں ہمارامال بھی اور قیدی بھی دے دیئے عِائِيں۔آنخضرتﷺ نے فر مایا کہ میں نے تقریباً چودہ پیدرہ دن تمہاراا تظارفر مایالیکن تم نے آ کر کلے کا کوئی ثبوت نہیں دیااوراب تو میں مال بھی تقشیم کر چکا ہوں اور قیدی بھی ،اب میں ساتھیوں سے سفارش کرتا ہوں کہ مہیں ایک چیزال جائے مال یا قیدی - کہنے لگے حضرت ہمیں مال بیشک نہ ملے ہمارے قیدی اور عور تنیں بیچیل جائیں۔ بخاری شریف کی روایت بیں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے تقریر فر مائی اور فر مایا کہ إِنَّ اِلْحُموَ اَنْکُمْ جَاءُ وُسُحُمُ تَسالِبِینُنَ بِشَک بیتمهارے بھائی توبہ کرکے مسلمان ہو مجھے ہیں مجرد رہے میں نے ان کا انتظار کیا کہ اگریہ مسلمان ہوجا نمیں تو ان کے قیدی بھی ان کو دیدوں اور ان کا مال بھی مگر

اب میں تقتیم کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک چیز لے لوانہوں نے قیدیوں کا مطالبہ کیا ہےلہذا جن کوقیدی ملے ہیںاگر وہ بخوشی ورضا مفت میں دے دیں تو ان کی نوازش ہے اور اگر اس شرط پر دینا جا ہیں کہ آئندہ جنگ ہو گی تو انہیں اپنے قیدی دیئے عائمی تو ہم یہ شرط بھی قبول کرنے کیلئے تیار ہیں۔سب حضرات نے کہا حضرت! ر ضینت امراضی ہیں اور ہمارا کوئی مطالبہ ہیں ہے ہم نے سارے قیدی واپس کردیئے چونکہ رش زیادہ تھا آپ ﷺ نے فر مایا مجھے معلوم نہیں کہتم میں ہے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی لہذا تمہارے خاندانوں کے سربراہ تمام حضرات سے بوچھ کر مجھے بنائیں چنانچہ سربراہوں نے یو چھنے کے بعد آ کر بتایا کہ حضرت ہم نے ایک ایک ہے در یافت کیا ہے سارے اس پر راضی ہیں کہ مردعور تیں اور بیچے ان کو واپس کر دیئے جا <sup>ک</sup>یں لہذاسب قیدی ان کو واپس کر دیئے گئے چونکہ بیر مال آپ ﷺ نے مکہ والوں میں تقسیم کیا تھا تو بعض انصار نے یہ جملہ کہا کہ اس طرح لگتا ہے کہ آنخضرت ﷺ برا بنی برا دری کی محبت غالب آگئ ہے کہ خون جاری تلواروں ہے ٹیک رہا ہے اور جمیں کچھ بھی نہیں ملاجب پیہ بات آنخضرت ﷺ تک بیتی تو آب ﷺ نے انصار کوایک جگہ جمع کیا اور فر مایا انصار کے علاوہ اور کو کی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آ یہ ﷺ نے فر مایا دیکھوتم لوگ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے زمانہ جاہیت تھا اللہ تعالیٰ نے تنہیں میری دجہ سے کلمہ نصیب فر مایااورا بتم میں اتفاق واتحاد ہے ہمیت ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم یہ باتیں تسلیم کرتے ہیں یہ جملہ جوتمہارے پاس پہنچاہے وہ ہم نے نہیں کہا نو جوانوں میں ہے بعض نے بیالفاظ کہے ہیں۔آب ﷺ نے قر مایاسنو بھائی میں نے اِن کو مال اس کئے نہیں دیا کہ ان کی دینی خدمات زیادہ ہیں بلکہ اس لئے دیا ہے کہ بیلوگ نئے منے مسلمان ہیں ان کی

www.bestureubooks.rie

تالیف قلب ہوجائے ان کی دلجوئی کیلئے میں نے دیا ہے اور تم تو یکے مسلمان ہو کیا تم اس بات برراضی نہیں ہوکہ میدلوگ گھروں میں اونٹ بھیٹر بکریاں لے جائیں اورتم الله تعالیٰ کے رسول (ﷺ) کوسماتھ لے جاؤ کیونکہ میں ان کیساتھ تونہیں جا سکتا کیونکہ میں مہاجر ہوں اور مہاجر کے میں نہیں رہ سکتے عارضی طور پر جانا اور بات ہے۔سب نے کہا حضر ت ہمیں بات مجھآ گئی ہم راضی ہیں اس مقام کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ يَوْمَ حُنيُن إِذْ أَعُجَبَتُكُمُ كَثُورَتُكُمُ اورحنين والله دن جب تنهين تعجب ميں ڈ الاتمہاری کثرت نے کہتم نے کہا کہآج توبارہ ہزار ہیں اور کا فرحار ہزار ہیں ہم ضرور فتح حاصل کریں گے فَلَمُہ تُنفُن عَنكُمُ شَيئًا لِي نه كفايت كي اس كثرت ني تم سي كي هي و صَاقَت عَلَيْكُمُ الْلَادُ صُ اورتَنك بوكَىٰ تم يرزين بسمَا رَحُبَتْ باوجودكشاده بونے كے شُمَّ وَلَّيُسُمُ مُسلُہ ہویں نُسنَ پھرتم پھرے پشت پھیرتے ہوئے۔کثریت تعداد کے باوجود تمہیں نقصان اٹھانا پڑا شُہِّ اَنُوٰلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةَهُ پُھراللّٰہ تعالٰی نے نازل کی این طرف ہے تسكین۔جس سيهمسلمانوں کو یقین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ ضرورانہیں فتح عطافر مائے گاغلی دُسُولِہ وَ عَلَی الُمُوَّ مِنِيْنَ اسِينَ رسول ﷺ براورا يمان والول بر وَ ٱنُوَلَ جُنُوُ دَالَّهُ تُوَوُهَا اور نازل كَ اس نے ایسے نشکر جن کوتم نے نہ دیکھا۔ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کالشکر نازل فرمایا تھا تا کہ ایمان والوں کے دلوں کوسلی ہواور یہاں برجھی فرشتے نازل ہوئے اور ان کے اتر نے کابیاثر ہوا کہ سلمانوں کے دل قائم ہو گئے ۔ فرشتے معصوم ہیں اور ہرونت نیکی میںمشغول رہتے ہیں اور نیکی کےاثرات دوسروں پربھی پڑتے ہیں ای طرح آ دی ا پھے آ دمیوں میں بیٹھے توان کی نیکی کااثر ہوتا ہے۔

### نیک لوگوں کی صحبت:

بانی دارالعلوم د یوبند حضرت مولا نامحه قاسم نا نوتوی " تشریف لائے تو ایک عقیدت مند نے دسی پنکھا کرنا شروع کر دیااس زیانے میں بجلی والے تکھے نہیں ہوتے تھے بنکھا کرتے ہوئے سوال کیا حضرت ایک کنهگار آ دمی نیکوں کیساتھ دفن ہوا اور نیک لوگ جہاں دفن ہیں و ہاں اللہ تعالیٰ کی حمتیں نازل ہوتی ہیں تو کیا اس کئیرگار کوبھی کوئی فائدہ ہوگا حضرت نے فر مایاتم کیا کررہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں پنکھا کرر ہا ہوں کہ آب گری میں آئے ہیں آپ کا پسینہ خشک ہوجائے اور آپ کوسکون مینچے۔ فرمایا یہ بتا کہ تیرے عکھے کی بہوامیرے دائیں بائیں والوں کو بھی لگ رہی آہے یانہیں؟اس نے کہا حضرت لگ رہی ہے۔ فرمایا تیرے عکھے کی ہوا کا فائدہ میری وجہ ہے ان کو ہور ماہے تو رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے جہاں وہ برتی ہے آس باس دالوں کوضرور فائدہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ انچھی مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال الیبی ہے جیسے کوئی عطر فروش کی دوکان میں بیضا ہو کہ وہ اس عطر کو تحفقاً دایگا یا بیخودخریدے گااگر بیرنہ ہوتو وہاں بیٹھے ہوئے۔ خوشبونو آری ہے اور بری مجلس میں جیھنے والے کی مثال لوہار کی بھٹی کی ہے جنگاریاں ازیں گی ، دھواں آ نے گاحرارت مہنچے گی اور پیھی یا در کھنا کہ بری مجلس کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اوراحیمی مجلس کا اثر دیرے ہوتا ہے اسلئے کہانسان کیساتھ دوقو تیں ہیں ایک شیطان اور ا کے نفس امّا رہ کی نفس امار ہیری چیز دال کی طرف انجھیل کے جاتا ہے لہذا ہری مجلس اور برے او گوں کی محبت ہے بچنا جا ہے ۔ فارسی کا مقولہ ہے

🐣 يارېد،از مارېد، بسيارېد

"برایار برے سانپ ہے بھی براہوتا ہے۔" آج کل لوگ روٹ ہیں کہ ہمارے

بِخِشْنَیٰ ہوگئے، جواری بن گئے ہیں بھائی قصورتو تمہارا بھی ہے تم نے ان کو بری مجلسوں سے کول نیس روکا۔ بے کو جب بری مجلس میں ایک مرتبہ بھی ویکھوتو وہاں سے کان پکڑ کے لئے آ وَاگر تم نے چھٹی دیدی بری مجلس میں ایک مرتبہ بھی ویکھوتو وہاں سے کان پکڑ کے لئے آ وَاگر تم نے چھٹی دیدی بری مجلسوں بیٹنے کی تو پھروٹھئی بنیں گے، جواری بنیس گئے، بدمعاشیاں کریں گے مقولہ ہے کہ ۔۔۔ '' تیلی چیونٹی کی جال چلتی ہے اور بدی کی رفاز گھوڑے کی ہے۔ 'اتو اچھی بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا وَعَدَدُ بَ اللّٰهُ مِنْ وَعَدَدُ بَ اللّٰهِ مِنْ وَعَدَدُ بِ اللّٰهُ مِنْ وَقَدِی ہے وَ ذَلِک اور سزاوی اللّٰہ مِنْ وَبَعُدِ ذَلِک بِحَداللّٰہ تعالی مَنْ یَسْفَ آؤ جُسُ اللّٰهُ مِنْ وَبَعُدِ ذَلِک پُحِراللّٰہ تعالی مَنْ یَسْفَ آؤ جُسُ برچاہا کہ پچھان میں ہے مسلمان ہو گئے اور پھر سارے بی مسلمان ہوگے وَاللّٰ خَفْفُورْدَ جَیْمُ اور اللّٰہ تعالی بخشے والا مہر بان گئے اور پھر سارے بی مسلمان ہوگے وَاللّٰ خَفْفُورْدَ جَیْمٌ اور اللّٰہ تعالی بخشے والا مہر بان

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

يَّاتُهَاالَّ ذِيُنَ الْمَنُو آاِنَّ مَاالُ مُشُوكُونَ نَجَسسٌ فَلايَقُرَبُو اللَّمَسُجِ ذَالُحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَلَا ، وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوُف يُغُنِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنْ شَآءَ إِنَّ اللَّهَ عَيْلَةً فَسَوُف يُغُنِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنْ شَآءَ إِنَّ اللَّهَ عَيْلَةً مَعَ يَعُلُهُ وَلَا إِللَّهِ وَلَا إِللَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا إِللَّهِ وَلَا إِللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا إِللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا يُعْرَفُونَ وَلَا يُعْرَفُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللْهُ وَاللَّهُ وَاللَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

يَّا يُهُ اللَّذِينَ المَنُوْآ اے وہ لوگوجوا يمان لائے ہوائ مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ پُخة بات ہے كمشرك نرى پليدى بين فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ لِي نَجَسٌ بُخة بات ہے كمشرك نرى پليدى بين فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامِ لِي نَجْسُ بُخة مَا سَال کے بعدو اِنْ خَفْتُم عَيْلَةً اورا كُمْ خوف كرونقركا فَسَوْف يُغَنِينُكُمُ اللَّهُ لِي عَقريب تمهيں الله تعالى غنى كرد ہے گا مِن فَصْلِه اللهِ فَصل سنة اِنْ شَاءَاكراس نَعْ مَهِم اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اس كرسول الله في وَلا يِدِينُونَ دِينَ الْحَقِ اور بَهِين قبول كرتے سے دين كو مِن الَّذِينَ أُوْتُو الْكِينَ النَّوْكُول مِن سے جن كو كتاب دى گئاس وقت تك لِم فَ الَّذِينَ أُوْتُو اللَّحِتُ النَّوْكُول مِن سے جن كو كتاب دى گئاس وقت تك لا و حَتْى يُدُ عُطُو اللَّحِزُ يُهَ يَهَا بُنك وہ جزيد ين عَنُ يَّدِ البِينَ باتھ سے وَّهُمُ صَافِحُ وَ وَهُمْ مَا اللَّحِزُ يُهَ يَهَا بُنك وہ جزيد ين عَنُ يَّدِ البِينَ باتھ سے وَّهُمُ صَافِحُ وَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ابتدائے سورت میں ذکرتھا بَوَ آقٌ مِّنَ اللَّهِ وَ دَسُولِهِ اللَّهُ تَعَالَى اوراس كے رسول ﷺ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔اوراب بیتکم ہے کہ مشرک آئندہ نہ جج کر سکتے ہیں اور نہرم میں آسکتے ہیں۔ فرمایا پنایُھا الَّهٰ یُنَ الْمَنُو آ اے وہ لوگو! جوایمان لائے ہو إِنَّمَاالْمُشُركُونَ نَجَسٌ يَحْتَهُ بِاللَّهِ عِلْمُ مُرك بِالكُلِّ بِلِيدِ مِنْ فَلايَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِس نقريب آئيس مجرح ام ع بعد عامِهم هاذا اس سال ع بعد ايك بوتا نے پلیداور ایک ہوتی ہے پلیدی نجس کے معنی نری پلیدی کے ہیں مشرک اگر سات سمندروں میں بھی عسل کرے یا ک نہیں ہوسکتا۔ پھریا ک کس سے ہوتا ہے؟ یاک ہوگا سے دل سے، یز سے کلالِلہُ لِللاٰلَهُ مُعَمَّدٌ رُمُوَكُ لِلْلَهِ جَوَلَفُرِشُرک کے زیانے میں گناہ کئے ہیں وہ سب معاف ہوجا ئیں گے اس طرح ہوجائے گا جیسے اب ماں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے اور کلمے کے بغیر کوئی یا کے نہیں ہوتا ۔مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر مشرک جج عمرے کیلئے نہ آئے تو ہم سامان کس کے آگے بیچیں گے اور کس سے خریدیں کے؟ کیونکہان دنوں میں تجارت انہی لوگوں ہے ہوتی تھی تواس وہم کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالى نے فرمایا.....وَ إِنُ خِسفُتُ مَ عَيْسلَةً اورا كُرتم خوف كروفقرا ورمحتاجي كا غربت كا فَسَوْفَ يُعْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ إِنْ شَآءَ لِي عَقريبٌ مَهِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَيْ كرد \_ گا ہے فضل سے اگر اس نے جا ہا۔ کہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے

www.besturdubooks.net

اساب يبدأ كرد عكا إنَّ السلِّسة عَسلِينهُ حَكِينهُ مِنْفُ اللَّهُ تَعَالَى حانن والاحكمت والا بـ ابتداء سورة معنى نورة تي الله معلى الله ما الله المسارة كالمعنوان مشركول كيخلاف تهااور سرز مین عرب برابل کتاب یعنی یبودی اورعیسائی بھی آبادیتھے پچھسائیین اور پچھ بچوی بھی تصلیکن اکثریت بہود ہوں کی تھی آ گے ان کے متعلق ارشادے فرمایا فساتلو اللَّذِینَ مرُّو ان لوگوں ہے كايُوْمِنُونَ باللَّهِ جُونين ايمان لائے الله تعالىء وَكابالْيَوْم الاجراور نه آخرت كدن يروكا يسخسو مُسؤنَ مَاحَوَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اورَ بِين حرام قراروسية ال چیز کوجواللہ تعالی نے حرام قرار دی ہے اور اس کے رسول ﷺ نے ۔ان کو ترام نہیں سمجھتے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، جنگی حرمت آنخطرت ﷺ نے بیان فرمائی ے وَ لا يَدِينُونَ دِينَ المُحَقِّ اور تهين قبول كرتے سيج وين كو عِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُو اللَّحِتْبَ ال لوگوں میں ہے جن کو کتاب دی گئی۔ یہودی اور عیسائی کہ بیہھی اسلام کے سخت مخالف بين \_سورة المائدة/ب: ٢ مين آتا بك لتُحددن أشد النَّاس غدَّاوَةً لَلَذَيْنَ امْنُوا الْيَهُوُدُ وَاللَّذِيْمِنَ أَنْشُو كُولًا" البنديا وُكَيْمَ زياده شديدعداوت كالشبارت مومنول کے حق میں یہود کواور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا' 'بعنیٰ مومنوں کے زیادہ تخت مخالف یبودی ہیں چھرمشرک ہیں۔

# یېود ونصاريٰ کی سازشیں:

اس وقت دنیا میں جتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں چاہے کی ملائے میں ہول تحقیق کرو گے تو اس کی کڑی یہود کے ساتھ ملے گی ہر جگہ ان کی سازش کار فر ما ہے۔ اس کے تو اس کی کڑی یہود کے ساتھ ملے گی ہر جگہ ان کی سازش کار فر ما ہے۔ اس کے تخضرت پڑھ نے وفات سے پہلے اعلان کیا تھا اُسے ہے وُ الْنَیْهُ وَ الْمُ وَالْمُ صاری من جو زُنسور و الْمُ اُسے اور کی من جو زُنسور و الْمُ اُس و اللّٰہ ہور و انساری کو ہزیر کا عرب سے نکال دو۔ ' مگراس و است عرب کے شہرادوں نے محض اپنے وہمی دفاع کیلئے امریکی ہوئے تبوک کے مقام پر تضہرائی ہوئی ہے اور ان کی تخواہیں اور تمام اخراجات خود افعات ہوئے ہیں۔ کیونکہ امریکہ نے ان کے د ماغوں میں ریبہ و ابتحایا ہوا ہے کہ ائرہم یہاں نہیں رہیں گے تو کو یت تہریں کھا جائے گا درہم تمہارے پولیدار ہیں۔ تین کے تنووں پر بھی ان کا قبضہ ہوات تھا جائے گا درہم تمہارے پولیدار ہیں۔ تین کے تنووں پر بھی ان کا قبضہ ہوار مرے کھا درہم تمہارے پولیدار ہیں۔ تین کے تنووں پر بھی ان کا قبضہ ہوا درمزے سے کھا درہ ہیں ان سے بھی لڑو حشی یا خطبو اللّحور فیا تھی ان کے بیانک وہ جزید دیں اپنے ہاتھ ہے۔

## جزبيه کی تعریف اوراسکی مقدار:

جزیداس مال اور رقم کو کہتے ہیں جونو بی مصارف اور دفاع کیلئے ان کا فروں ہے۔ لی جاتی ہے جومومتوں کے رعایا بن کررہتے ہیں اور ان میں ہے جو بوز سے اور سیجے ہیں ا ان برکوئی جزیہیں ہے جورتوں برکوئی جزیہیں ہے انتگرے الولے ، ناہنے برکوئی جزیہ نہیں ہے صرف جوان پر ہے اور اگروہ فوج ہیں بھرتی ہوجائے تو اس بر بھی کوئی جزیہ ہیں۔ ہے۔اور جزیہ کی مقدار کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے دور میں امیر سے اڑتالیس ورحم اور متوسط ہے چوہیں درحتم اورا دنی کمائی واللے ہے بارہ درحم سالا نہ تھے۔ ظاہر ہات ہے کہ ملک میں وہ بھی رہتے ہیں ان کی زمینیں ہیں کا رخانے ہیں ،باغات ہیں ملکی وفاع ان کے بھی ذمہ ہے اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے اور اس وقت حکومت نے جوٹیکس لگائے ہوئے ہیں ان کو کوئی ظلم نہیں کہتا ۔ میتھی محمد بوسف صاحب را ہوائی والے انہوں نے حفظ قرآن اور تبح ید کے بارے میں بڑا کام کیا ہے۔میرے ساتھ ان کی ہے تکافی تھی اور میرے پاس آئے جاتے رہے تھاکک دن میں نے ان سے بوجھائیکش صاحب یہ جو تمہارا گئے کا کارخانہ ہاں میں ہے حکومت بھی تم ہے کچھ لیتی ہے؟ تومسلرا بڑے اور

کہنے سکے سومیں سے ترانوے (۹۳) روپے لیتی ہے۔ میں نے جران ہوکر ہو جھ کہ پھر
تہارے پاس کیاباتی رہا کہنے گئے باتی جوسات روپ ہیں ان میں فلال فلال نیکس علیحدہ
ہے۔ آج حکومت اتنا پچھ لے توظلم نہیں ہے اور اسلام ملکی دفاع کیلئے تھوڑی ہی رقم لے تو
لوگ اس کوظلم کہتے ہیں بھائی بیہ بات ہی ظلم ہے کیونکہ بارہ در هم تقریباً دوسور و پے بنتے ہیں
متوسط سے چارسور و پے اور مالدار سے آٹھ سور و پے ساان نہ قوائی کوظلم کہنا کتابر اظلم ہے؟
وُھے مُم صُغِورُ وُنَ اور وہ ذلیل اور عاجز ہوکر رہیں۔ اسلامی احکامات کے تالع ہوجا کیں اور
کہیں کہ جم تمہارے فرما نبر دار ہوکر رہیں گے اور اگر جزیہ ہیں دیتے تو پھر ان سے از و۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُ دُعُزَيْرُ وِابُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيُحُ ابُنُ اللَّهِ وَلٰكِكَ قُولُهُمُ بِالْفُواهِهِمُ يُضَاهِئُونَ قُولَ الَّذِينَ كَ فَرُوامِنُ قَبُلُ وَقَتَلَهُ مُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ لَي يُؤْفَكُونَ ٥ إِتَّخَذُوا آ اَحُبَارَهُ ﴾ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًامِّنُ دُوُن اللَّهِ وَالْمَسِيئَ ابُنَ مَرُيَمَ وَمَآاُمِرُوْ آاِلَّالِيَعُبُدُو آاِلْهَاوَّاحِدًا ﴿ لَآاِلُهُ اللَّهُ وَلَاهُوَ ﴿ سُبُحنَهُ عَمَّايُشُركُونَ ٥ يُسرِيُهُونَ اَنَ يُسطُفِئُوانُورَاللَّهِ بِ اَفُوَاهِهِ مُ وَيَ اُبَى اللَّهُ إِلَّا آنُ يُّتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْكُرهَ الْكُفِرُونَ۞هُوَالَّذِي ٓ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظُهرَهُ عَلَى الدِّيُن كُلِّم، وَلَوْكُرِهَ الْمُشُرِكُونَ ٥

وَرُهُبَانَهُم بَنَالِياانَهِول في احتِمُولولول كواور بيرول كو أَرُبَابُ احِنْ دُوُن السلسة رب، الله تعالى كرسوا وَ الْسَمْسِيْسِحَ ابْسَ مَرْيَسَمَ اورَسِيحَ ابن مريم كو وَمَا أُمِرُوْ آ طَالَا نَكُمان كُونِين تَحْمُ دِيا مِياتِهَالِلاً لِيَعْبُدُوْ آلِلْهَاوَّ احِدًا مَراس بات كا كه عبادت كرين ايك بن خداكي لآ إلىسة إلاً هُـوَ نهيس كوئي معبود مُكرصرُف وبن سُسُحُ مَا عُمَّا يُشُو تُحُوُّنَ بِأِكْ ہِ ذات اس كَى ان چِيزوں ہے جن كو بياس كا شرَ يَكِ بِمَا يَنْ بِينِ يُويْدُوْنَ ووَارادُهُ كُرِيِّ بِينِ أَنَّ يُسْطُفِئُوُ انُوْرَ اللَّهِ كَهِمِثادِين الله تعالى كَ تُورِبُو مِا فُو اهِهِ مَا إِينَا مُونِهُول كِيماتِهِ وَ مِا بَعِي اللَّهُ اورالله تعالى ا تكار كرتاب إللاآن يُتِسمَّ نُسوْرُهُ مَّكريه كهوه يوراكر البيانوركو وَلَسوُ تَحسرهَ الْسَكَفِوْ وُنَ الَّهِ حِيهَا قَرِلُوكَ اسْ كُولِينِدِنهُ كُرينِ الْهُوَ اللَّذِي اللَّهُ تَعَالَى كي ذات وه ے آرُ سبل رسُوْلَهُ بِالْهُدَى جَسِ نِے بھیجاا بینے رسول کو ہدایت کیساتھ و دِیْن الْمَحَقُّ اور عِيجُورِينَ لَيماتُه لِيُسطُّهُونَهُ عَلَى اللَّذِينَ كُلِّهِ تَا كَهُ عَالب كُرد \_اس و يُن كوتمام دينوں ۾ وَلَـوُ ڪُرهُ الْمُهُشُو خُوُنُ اوراگر ڇه پسندنه کريںاس کوشرک

بیجینی آیت کریمہ میں تھم تھا کہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کیساتھ لڑو جو ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ سرز مین جرب میں بہواہی آیا و تھے اور سیسائی بھی اور صابحین بھی ۔ ان کا فرقر قرق آن کریم میں موجود ہے تو جب اہل کتاب کیساتھ لڑنے کا تھم ہوا نوسطی قسم کے فرقر قرق آن کریم میں موجود ہے تو جب اہل کتاب کیساتھ لڑنے کا تھم ہوا نوسطی قسم کے فرق میں بیا ہوا کہ ان کے کیوں لڑنا ہے لڑائی کی وجہ اور سبب کیا ہے ؟ اللہ انتہائی کی ایساتھ لڑنے کی وجہ اور سبب کیا ہے ؟ اللہ انتہائی کی ایساتھ لڑنے کی وجہ اور شاور ہائی ہے کہ اس لئے ان سے لا و ۔ ارشا در ہائی ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيُرُ مَابُنُ اللّهِ اوركها يهود يول في عزير الطَّيْنِ الله تعالى كابينًا تعدوه الله تعالى كے پیمبر تھے پیمبر كوالله تعالى كابينا بنا نابر اكفر ہے۔ رب تعالى كيلئے بيٹا نابت كريا معمولی بات بیس ہو قالت النصرى المسين ابن الله اور كمانسارى في مس الطفة الله تعالى كے بيٹے ہیں۔ الله تعالی كى مخلوق الله تعالی كے پنمبروں كوالله تعالی كابيتا بنا نا بہت برا كناه بالله تعالى كى ذات لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ بِ- ندالله تعالى في كوجنا باورند الله تعالى كى سے پيدا ہوا ہے۔ حديث قدى من آتا ہے آخضر ب الله عالم الله تعالى فرماتے میں يَشَيْدُ مُنِينَ إِبُنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ جَانِزٌ " اِبْنَ آدم مُحَصَّاليال تَكَالنّا ب حالانكهاس كوگاليال تكالخ كاكوئى حن نبيس ہے۔" كاليال كيے نكاليات؟ يَسدُغُونِسى و لسندا میری طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔ رب تعالی کی طرف اولا دی نسبت کرنا رب تعالیٰ کوگالیاں نکالناہے اور گانی کے بعد تو الرائی ہوتی ہے۔ ویکھو ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے ہمیں کوئی گالی نکالے تو ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تو جواللہ تعالیٰ کو گالی نکالے بھر اس کے خلاف کڑنا ہی ہے گریہ بات یا در کھنا کہ کڑنا افراد کا کام نہیں ہے کہ ہرآ دی اسے طور یراٹھ کرلز ناشروع کردے۔ یہودی سے عیسائی سے لڑناا قتد اراور حکومتی سطح یر ہے۔ تعزيرات كاحكم:

حکومت کا کام ہے ای طرح یہود ونصاری اور دیگر کا فروں ہے لڑنا انفرادی کا منہیں ہے یہ اجتماعی طور برحکومت کا کام ہے گویا کہ سلمانوں کے پاس اتناافتدار ہونا جا ہے کہ جس اقتدار کے ذریعے کا فروں کی سرکو ٹی کریں یہود سےلڑیں نصاریٰ ہےلڑیں کہانہوں نے کہا ہے کہ عزیرِ لانظیٰ کا ورسی الظیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔فر مایا۔ ذلیک قیسو کُھُ 💪 ب اَفُو اهِهِمُ يه باتيں ہيں ان كے اپنے مونہوں كى ۔ آ دمی مند سے جو پچھ كہنا جا ہے كہـ سكتا ہے يُضَاهِ مُوُنَ بِهِ مِشَابِهِ تِهِ رَكِيتَ بِينَ بُقْلِ اتّارِيّے بِينَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُو امِنُ قَبُلُ ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے ۔ وہ کا فراورمشرک جوان سے پہلے تھے وه كهتے تھے كەفرىشتە رب تعالى كى بىٹىياں جى وَيەنجە غەلمەن لِلْهِ الْمُهَاتِ [ أنحل: ١٣] كسى نے رب تعالیٰ کا بیٹا بنا دیائشی نے بیٹیاں بنا دیں حالانکہ رب تعالیٰ کا نہ بیٹا ،نہ بیٹی ،نہ ماں، نہ باپ، رب تعالیٰ کی ذات ان سب ہے یا ک ہے قتلَهُ مُ اللَّهُ تباہ کر ہے ان کواللہ تعالی ، ہر بادکرے، غارت کرے بعنت بھیجے آنسی پُوفَ کُونَ کُدھراً لئے پھرے جارہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ لڑنے کی ایک وجہ تو بیہ ہوئی کہانہوں نے حضرت عزیر القلیلا، حضرت مَسِيحِ الطِّينِينَ كُورِبِ تعالَىٰ كَا بِينَا بِنامِا \_اوراكِ وجه بيرے كه إِنَّهُ خَذُوُ آ أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًاهِنَ دُون اللَّهِ. أَخْبَار جَمْع بِحِبُرٌكَى اور حِبُركامعنى بِعالم مولوى - اوررُهُبَان جمع علے راهب كى ،راهب كامعنى ہے پير \_آيت كامعنى ہو گايناليا انہوں نے اينے مولو یوں ادر پیروں کو رب اللہ تعالیٰ کے سواءاس لئے ان کیساتھ لڑو ۔حضرت عدی ابن عاتم ﷺ پہلے عیسائیوں کے یا دری تھے بڑے پڑھے لکھے سمجھ دارآ دمی تھے۔نو ہجری کے آ خرمیں یا دسویں سال کی ابتداء میں بیمسلمان ہوئے ۔ جب بیآ یتِ کریمہ سامنے آئی تو کہنے گئے حضرت میں خودعیسا ئیوں کا مولوی ، یا دری اورمبلغ تھامیرےعلم میں تو نہیں ہے

www.besturdubooks.ne

کرانہوں نے مولو یوں اور پیروں کورب بنایا ہواور رب تعالی فرماتے ہیں اِتَّ سِخَدُو آ اَخْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابُامِنُ دُونِ اللّهِ کرانہوں نے اسپے مولو یوں اور پیروں کو اسپے مولو یوں اور پیروں کو رب بنالیا اللہ تعالی کے سوا۔ تر فدی شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے اس میں اور مسندا حمد میں روایت ہے آنخضرت کی نے فرمایا کہ ان کے مولوی بغیر کسی شری شوت کے کوئی تھم دیتے ہے تو وہ دیتے ہے تو وہ لوگ ان کو مانے تھے ، ان کے پیر بغیر کسی شری شوت کے کوئی تھم دیتے ہے تو وہ لوگ مانے تھے ؟ عرض کیا بیاتو ہوتا تھا۔ آپ بھی نے فرمایا شری شوت کے لغیر کسی مولوی پیر پیر کی بات ماننا یہی اس کورب بنانا ہے کیونکہ بیصفت رب تعالیٰ کی ہے ہاں اگر مولوی پیر مسئلہ شریعت کے مطابق بٹلا کیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ مسئلہ نہ قر آن کے مطابق ہو کہ کے مطابق ہو تھا سلامی کے مطابق شے اور پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں تو حدیث کے مطابق ہو کہ کہ پڑھنے والے مسلمانوں ہیں بھی نہیں ہے۔ بیان کورب بنانا ہے۔ آجاس کی بحی کا کھی پڑھنے والے مسلمانوں ہیں بھی نہیں ہے۔

شرك كي ايك قتم

یہ عام تعویزات والے عموماً کہتے ہیں کہ فلاں چیز چھوڑ وو فلاں چیز نہیں کھائی

چاہئے، بیشرک کی ایک شم ہے۔ تم کون ہوتے ہو حلال چیز وں کوچھڑانے والے؟ ہاں اگر
طبی لحاظ ہے کوئی چیز کسی کو فقصان و بن ہے کہ بعض چیزیں بعض کے مزاج کے موافق ہوتی
ہیں اور تعض چیزیں مزاج کے موافق نہیں ہوتیں اگر حکمت اور ڈاکٹر کی اعتبارے ان کو نہ
کھائے تو کھانے پر اسکو مجبور نہیں کیا جائے گالیکن ان کو حرام سمجھنے کا مجاز نہیں ہے۔ اکثر
تعویز کھنے والے مشرکانہ ذہمن رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی مشرک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
تو نے یہ بیس کرنا و منہیں کرنا و لاوت والے گھر نہیں جانا، یہ سب خرافات ہیں اور ان کی
باتوں کو مانتا ان کورب بنانا ہے۔ اللہ تعال فرماتے ہیں وَ الْمَسِینَ عَلَیْ اَنْ مَوْبَهُمُ اور سے ابن

مريم كوانهول نے رب بنايان كى عبادت كى وَ مَآاُمِرُ وُ اللَّالِيَعْبُدُوْ آلِلْهَاوَّ احِدً آ حالانك ان کونبیں تھم دیا گیا تھا تگر اس بات کا کہ عبادت کریں ایک ہی خدا کی۔کس کا تھم ماننا بلاشر فی ثبوت سے پیھی عبادت تھا کآلائے الا کھو نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ تعالى الله تعالى كى ذات كي سواكو كى معبوداورال مبس ب سُبْ حنَّهُ عَمَّا يُشُو كُونَ يأك ے ذات اس کی ان چیزوں ہے جن کو بیاس کا شریک بناتے ہیں۔ نداس کا بیٹانہ بنی ، ند كُونَيْ شريك ، نداس كسواكونى حكم دين والاإن الْمُحكم إلاً لِلْهِ حَكم صرف الله تعالى كاب تیمبر بھی اس چیز کے مجاز نہیں ہیں کہ اپی طرف ہے کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کو حلال یا حرام بَصْهِرًا بَهِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْحَكُم كِيغِيرٍ فِي مَا يَايُو يُكُونَ وه اراده كرتے ہيں أَنْ يُسطُفِئُو انُوُرَ اللَّهِ كَهِ مِثادِينِ النَّدْتَعَالَىٰ كِينُورِكُولُولِ ايمان ،نورِتُوحيد،نورِسنت ،نورِاسلام كو بأفُوَ اهِهِمُ البيخ مونبول كيساته بهونكيس ماركريه جائت بي كهن كرباتيس وبي ربيل وَيَسابَى اللّهُ اور الله تعالى الكاركرنا ب إلَّا أَنْ يُبْسَمُّ مُوْرَهُ مُكريهِ كَهُ وه يوراكر \_، اين توركو - بيلوَّ اسلام توحید وسنت کومٹا ناچاہتے ہیں رب تعالیٰ اس کوروشن کرے گا۔مولا ناظفرعلٰی خان مرحوم نے احیمافر مایا ہے کہ…

> ۔ نورخداہے کفر کی حرکت پیدخندہ زن پھونکوں سے بیرچراغ بجھایا نہ جائے گا

جیے کوئی سارا دن سورج کو پھونکیں مارتا رہے کے سورج بچھ جائے اس کا منہ تھک یوئے گا کردن نیز بھی ہوجائے گی مگرسورج جمکٹا رہے گا اسلام کومثانے کی بڑی کوشٹیں ہوئیں جی مگر کوئی تبین مٹا کا ۔ ج حیرانی ہوتی ہے کہ کوسوو میں البانی مسلمان لاکھوں کی تعداد میں تھے ہو گوسلاویہ میں ان کو نکال دیا تمیا ہے ۔کافر برائے نام سجموں سے مٹی جماز نے کی طرح ساتھ وے رہے ہیں جیسے برطانیہ، امریکہ اور خیرہ وارسلمان بادشاہ ایسے ہا ایمان ہیں کہ ایک نے بھی ساتھ ہیں دیا بہتے سعود ساور کو یت کے سارے گوئے ہو چکے ہیں کم از کم زبانی طور پرہی کہدواو ظالموا بیظلم بند کر دید جو پچھ ہور ہاہے ہے ظلم ہے ۔ بڑے افسوس کی بات ہے ان کوشرم آئی چاہئے ۔ فرمایا اللہ تعالی اپنے نور کو چکا کے گا ہم مل کرے گا و کہ و تحکیر و الکفیر و ن آگر چدکا فراس کو پندنہ کریں کھو اللہ نی ارتسل ریسوں کو بالغیالی کی وات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالغیاری ہوایت کی ایساتھ ویدین النہ تھی اور سے دین کیساتھ اللہ طلہ رہ عملی المذبین شحیلہ تا کہ عالب کر وے اس وین کو تمام وینوں پر الحمد للہ جست ، ولیل اور برنان کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ والب رہا ہے اور رہ گا۔

### ایک داقعه :

المل حق کی امداد فرمائے اسوفت ایران نے خباشت کر کے بامیان کے پچھے جھے پر فبضۂ کرلیا ہے اور بیمز بیر پچھ شرار تیں کرے گا۔ دعا کر دائلہ تعالی طالبان کو فتح نصیب فرمائے اور کوسود اور فلیائن کے مسلمان مظلوم ہیں کوسود اور فلیائن کے مسلمان مظلوم ہیں وہاں وہاں ان کی مدوفر مائے اور ان حکمرانوں کوالٹہ تعالی دنیا ہیں تباہ کرے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

يَنَايُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اَ وَ وَلُو وَ الْمِالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللهِ اللهُ ال

كُوتُم خزانه بناتے تھے لِا نُفُسِكُمُ اپنے نَفسوں كِيلِئے فَذُوْ قُوْا پس چَكھوتم مَا كُنْتُهُ تَكْنِؤُ وْ نَ وہ چیز جس كوتم خزانه بناتے تھے۔

صدقه دینے کا طریقه:

ائلّٰد تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ بہت سارے مولوی اور بیرلوگوں کا مال نا جائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ دیکھو! صدقہ خیرات بڑی اچھی چیز ہے مگر اس کیلئے شریعت نے بڑی شرا نظمقر رفر مائی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والامومن ہوبغیرایمان کےصدیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور صدقہ خیرات جس کیلئے کیا گیا ہے لعنی جس کوصد قبہ خیرات کا نواب بہنجا ناہے وہ بھی مومن ہوجا ہے گنبرگار ہی کیوں نہ ہو۔ تيسرى شرط بيب كه صدقه حلال اورطيب مال سے ہوحرام مال سے صدقه كرے گا تو قبول نہیں ہوگا پھر بیہ کہ صدقے کیلئے دن کی تعیین نہیں ہے کہ فلال دن صدقہ ہوسکتا ہے اور فلال دن نہیں ہوسکتا صدقہ جب اور جس دفت جا ہے کرے ، ہو جائے گا اور صدقہ اس طریقے ہے کرے کہ دائیں ہاتھ ہے کرے تو بائیں کو پہ نہ چلے ۔اب ان شرا نط کے ساتھ صدقہ کون کرتا ہے پھر صدقہ جس کو دینا ہے وہ مستحق بھی ہو۔ ، بہتم فیصلہ کرو کہ تیجا ، ساتا، دسوان ، حالیسوال ،عرس ، بری ،گیارهویں بیصد قے کی مدمیں آنے بیں؟ بیتمام باطل طریقے ہیں اور ان باطل طریقوں ہے مولوی اور پیرلو گوں کا مال کھاتے ہیں۔ الانک ان کو کھانے کاحق بھی نہیں پہنچتا۔ صدقہ خیرات تو غریبوں کاحق ہے جومولوی ، پیریال ار ہیں خودصد قد فطرانہ دیتے ہیں قربانی کرتے ہیں وہ صدقہ کھانے کے کہاں محاز ہیں مگر کھا جاتے ہیں۔بعض لوگ سہتے ہیں کہ بیہ یہود یوں کے بارے میں ہے مگر خطاب تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا ہے یا آٹی اللّٰا لَا یُنَ الْمَنُو آاے وہ لوگو . وایمان لائے ہوسنو! بہت

سارےمولوی اور پیرلوگوں کا مال ناجا ئز طریقے ہے کھاتے ہیں تم ایسا نہ کرنا ہے سمجھا نامقصود ہے ۔تو صدقہ خیرات کروشرا بَطُ کیساتھ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ جب تک گل میں دیگ نہ کھنکے ہمارا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ بیسارا پچھا بی ناک کیلئے ہےرب تعالیٰ کی رضا کیلئے تو نہیں ہے پھرلوگوں کا مال اس طرح بھی کھاتے ہیں کہ جولوگ تعویز لینے کیلئے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں دس رویے والا لینا ہے یا بچاس والا یا سورو یے یا یا مجے سو والا لینا ہے۔ بیٹک تعویز کی اجرت حرام نہیں ہے گمرا بنی خوشی سے کوئی دے تو لےلو۔اللہ تعالى فرمات بين يَسَايَهُ السَّذِيْنَ الْمَنُوْآ السه وه لوگوجوا يمان لائه موانَّ تَحْيِينُ وَامِّنَ اُلَاحُبَسارِ وَالْوُهُبَسَانِ مِيْتَكَ بِهِتَ مِهَارِے مُولُونِ اور بيرِ لَيَساُكُ لُونَ اَحْوَالَ النَّساس بِالْبَاطِلِ البِتهَ كَاتِ بِينِ لُولُولَ كَامَالَ بِاطْلِ طَرِيقِ سِهِ وَيُنْصُدُّونَ عَنُ سَبِيلُ الملَّهِ اورروكة بين الله تعالى كراسة سے لوگوں كو۔ جو يجيح مسكله بنا تا ہے اس سے روكتے میں کہاسکے پاس نہ جاؤیہ وہانی ہے۔صدقہ خیرات کا تو ہم بھی انکارنہیں کرتے مگر ہم ہے کہتے ہیں کہ دنوں کی تعیین نہ کروغریبوں کو دومخفی طریقے سے دویام ونمود نہ کروشہرت پسندی ہے بچو مستحق کو دوخود نہ کھاؤ ، ماموں جیا کھائے ،سسر کھائے ، داماد کھائے بیصد قبہ ہے ماں تج بہ کر کے دیکھ لو تیجا ،ساتا ،دسواں لوگ خود کھا جاتے ہیں غریبوں کو د ھکے بڑتے ہیں۔ یا درکھنا!جو واجب قشم کا صدقہ ہے وہ ایسے تحص کودینا جوخود فطرانہ دیتا ہے حرام ہے ا در تفلی صدقہ مکر وہ تنزیبی ہے۔ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تقیلی پرتھوک کر جا ٹ لے اور شیجے ساتے کے موقع پر جولوگ آتے ہیں میرے خیال کے مطابق کوئی ہو جوغریب ہو باتی سب صاحب حیثیت ہوتے ہیں رب تعالیٰ نے سیحے فر مایا ہے کہ د واللہ تعالیٰ کے رائے

سے روکتے ہیں حق بیان کرنے والے کے پاس جانے ہے منع کرتے ہیں اس کے قریب نہیں جانے دیتے ۔حافظ اللہ داد صاحب مرحوم کھٹیالہ مجرات کے رہنے والے تھے اور ہمارے بیر بھائی تھے۔ پنجا بی زبان کے بڑے بہترین مقرر تھے بڑا بہترین وعظ فر ماتے تھے گئی گئی دن وہ میرے پاس کھبرتے تھے ۔کوٹ وارث جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے پیدل والے رائے سے مطالعہ کیلئے کتابوں کی تھڑی ان کے پاس ہوتی تھی کہ کئی کئی دن گھرے باہررہتے تھے،اس رائے پر گذھے آ رہے تھے حافظ صاحب نے گذھے والے کوکہا بھائی جان اگرا جازت ہوتو میں کتابوں کی تھوم ی تمہار ہے گدھے پرر کھ دوں اس نے کہار کھ دواور ہوچھا کہتم کون ہوکہال ہے آرہے ہو؟ جا فظ صاحب نے کہا کوٹ وارث جلسة تقا جلسة تم كرك اب مين ككه وجار ما مون اس في كماكس كے ياس جانا ہے؟ حافظ صاحب نے میرا نام لیا ( کہ حضرت مولا نامحہ سرفراز خان صاحب صفدر کے پاس جانا، ہے۔) کمہارنے کہااس کے باس نہ جانا وہ تو کلمے کامنکر ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہوہ تو کلمہ لوگوں کو پڑھا تا پھرتا ہے وہ کلے کا کیسے مشر ہے؟ کمہار نے کہا ہمیں مولو یوں نے کہا ہے کہ وہ کلیے کامنکر ہے پھر کہا کہ وہ معراج کامنکر ہے جا فظ صاحب نے میرارسالہ''ضوء اسراج''لعنی چراغ کی روشنی جومعراج کے مسئلے پر لکھا ہوا ہے اور تمام باطل اعتر اضات کا اس میں رد ہے جومعراج کے متعلق کئے جیں الحمد للّٰہ بڑامقبول ہے، کھڑ ی ہے نکال کر کمہار کو پڑھ کے سنایا کہاس نے تو معراج کے بڑے ثبوت دیئے ہیں اور دلائل کیساتھ معراج کو ثابت کیا ہے وہ کیسے منکر ہوا؟ پھر کمہار نے کہانہیں جی وہ آنخضر ت ﷺ کی تو ہین کرتا ہے۔اس طرح ایک سٹرھی ہے اترا، دوسری پر چڑھا، دوسری ہے اُترا، تیسری پر چرُ هااَسُتَ غُفِوُ اللَّهِ ثُمَّ اَسُتَغُفِورُ اللَّهِ وَيَغْبِرتُو بِرَى ذات بِ بسحابِ كابرُ امقام ب\_ بهارا

ینظریئم متعدد بارس چکے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی ،کسی نیک بندے کا نام جس مجلس میں الیاجائے تو وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں گرہم بد باطنوں کا کیا کر سکتے ہیں خود حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا دین تھیج طریقہ سے بیان کرنے والوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔

# صدقه وخیرات نه دینے پروعید:

آ كَاورمستلديان فرمايا ي وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اوروه لوك جوجمع کرتے ہیں سونا اور جاندی۔اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے سونا عاندى موتاتها وَكَايُنُفِقُ وُنَهَافِي سَبيل اللهِ اور ميس خرج كرت اس كوالله تعالى ك راستے میں۔ نہز کو ۃ دیتے ہیں ، نہ فطرانہ، نہ عشراورنفلی صدقہ بھی نہیں کرتے حالا نکہ غریب آ دمی کی امداداخلاقی طور پراسلام کافریضہ ہے فَبَشِّہ رُ هُمُّ بِعَدَابِ اَلِیُمان کوخوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ پیطنزاوراستہزاء کےطور برفر مایا ہے درنہ خوشخبری تو احیمی چیز کی ہوتی ہےعذب کی خوشخبری کیا ہوئی پھرعذاب بھی معمولی نہیں بلکہ در دنا ک عذاب ہے یئؤ مَ يُحُمني عَلَيُهَا فِي نَادِجَهَنَّمَ جِس دِن آياياجائة گاء كرم كياجائ گاسونے جاندي كوجهم كى آگ ميں فكر ئير الكرفتُ كواى بهاجباهه أبس داعا جائے گاس كے ساتھ ان کی پیشانیوں کو وَجُنُوبُهُمُ وَ ظُهُوْ دُهُمُ اوران کے پہاوؤں کواور پشتوں کو ۔نکڑا گرم کر کے بیشانی پررکھیں گے بیخھے ہے نکل جائے گا۔سونے جاندی کائکڑا گرم کرے ایک طرف پہلو پر رکھیں گے آ گے چھاتی ہے نکل جائے گا۔ کیونکہ جو سیجے معنی میں مستحق ہے مانگنااس کی عادمت نہیں ہے مجبور ہے جہب وہ سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اگر آ دمی نے نہ دینا ہوتو منہ پھیر لیتا ہے پھر پہلو پھیر لیتا ہے اگر مزید وہ اصرار کرے تو بیٹے پھیر لیتا ہے تو پہلے پیشانی داغی جائے گی اور کہا جائے گاھندا ماکنز نئم الانفسی کم یہ وہ چیز ہے جس کوم خزانہ بناتے سے ایپ نفوں کیلئے بخلاف اس کے جواللہ تعالی کاحق اوا کرتے ہیں ذکو ہ دیے ہیں ، فطرانہ دیتے ہیں ، مشرانک لتے ہیں اور اس کے علاوہ غریب کی امداد کرتے ہیں ان پرکوئی حرف نہیں آئے گا سزاوہ پا کیں گے جو مال کاحق اوا نہیں کرتے غریب کی امداد نہیں کرتے فریب کی امداد نہیں کرتے والے ہا نگار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور آج تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ بعض لوگوں نے ما نگار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور آج تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ بعض لوگوں نے ما نگار ہے اس کے پاس بڑاروں لا کھوں رو بے کیوں نہ ہوں حالا نکہ یہ گنا واور حرام ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ 'بلا اشد ضرورت کے جوشخص سوال کرے گا قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا ہٹریوں کا پنجر ہوگا یہ نشانی ہوگی اس شخص کی جو بلا ضرورت دوسروں کے سامنے ہاتھ کھیلا تاہے۔'' تو بغیر ضرورت کے مانگنا حرام ہاور مستحق کوند دینا بھی گناہ ہے فَ لُو قُو الما کُنْتُمُ تَکُیزُ وُنَ پس چکھوتم وہ چیز جس کوتم خزانہ بناتے تھے۔ یعنی اس کا وبال چکھواں للہ تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھا ویا ہے تا کہ تم ترت میں پریٹان نہ ہواور آج ہی جو پھھا ہینے کرنا ہے کرنا ہے کرلو۔

إِنَّ عِلَّةَ الشَّهُوْ بِيثَكَ تَهَمَّيُون كَ عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَابِ مِن يَوْمَ اللَّهُ ا

بين استها به بوكروَ الحسلَمُوُ آاور جان اوانَّ السَلْمَة مَعَ الْمُتَّقِيْنَ كَهِينِكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ بِهِ بَهِ بِهِ النَّهِ اللهُ ا

ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک خاص تھم بیان فرمایا ہے جس تھم کے بارے میں مشرکین عرب بہت زیادتی کرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ عِلَمَ اَللَّهُ عُودِ عِنْدُ اللّٰهِ بِیْکُ کُنی مہینوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب میں ،لوح محفوظ میں نوشت میں بیسال کے بارہ مہینے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب میں ،لوح محفوظ میں نوشت میں بیسال کے بارہ مہینے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب میں ،لوح محفوظ میں نوشت میں بیسال کے بارہ مہینے الله تعالیٰ نے اس وقت سے مقرر کئے ہوئے ہیں یہ وُم خَلَقِی اللّٰهُ مَاللَٰ مُن وَلَّا وَ اَلاَ وُصَ جَس وَن بِیدا کیا اللّٰہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو۔اس لئے کہ ان کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ میر کیا اللّٰہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو۔اس لئے کہ ان کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ سارے کام مہینوں کیسا تھا ور تاریخوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مثلاً نماز ،روزہ ، حج ، ذکوۃ سارے کام مہینوں کیسا تھوں کیا ہے۔ اور بھی جتنے و بی کام ہیں بلکہ دنیاوی کام بھی بغیر تعیمین تاریخ کے نہیں ہوتے کہ فلاں

سال فلان مہینے میں پیدا ہوا،فلاں سال فلاں تاریخ کونکاح ہوا اور فلاں تاریخ کونوت ہوا، کس من اور تاریخ کو ملازم ہوا اور کب ریٹائر ہونا ہے، کب بیمعاملہ کرنا ہے فلال تاریخ وعدہ کیا اور فلاں تاریخ کو پورا کرنا ہے مغرضیکہ بلاتعین سال ، مہینے اور دن کے نظام نہیں چل سکتا۔ اسلامی قاعدے کے مطابق سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے ۔ یعنی محرم اسلامی سال کا پہلافہینہ ہے اور ذولجہ پرجا کرختم ہوتا ہے۔

أَشْكُرُ حُرْم :

توسال کے اللہ تعالیٰ نے ہارہ مہینے بنائے مِنْهَاْ اَدْ بَعَةٌ حُورُمٌ ان میں ہے جارمہینے عزت والے ہیں۔ان جارمہینوں میں لڑائی وغیرہ حضرت ابراہیم ہے کیکر آنخضرت ﷺ کے زمانے تک منع تھی آخر میں اس کی حرمت منسوخ ہوگئ۔ وہ حیار مہینے سے ہیں ذولقعدہ ، : ولحجہ بحرم اور رجب \_لوگ ان مہینوں کا خاص احتر ام کرتے ہتھے ۔ <u>لبھے</u> میں آنخضرت على اور صحابه الله في في مري كااحرام باندهاذ ولقعده كے مہينے ميں تو صحابہ كرام كواشكال بيش آیا کہ ہم تو محرہ کیلئے آئے ہیں ،احرام باندھا ہواہے اور مہینہ بھی حرمت کا ہے اگر کا فرہم پر حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں گے ایک تو مہینہ محترم ہے اس میں لڑائی ممنوع ہے اور حرم کے علاقے میں بھی لانا ممنوع ہے بلکہ حرم کے علاقے میں درخت کا شاء اکھیزنا ،گھاس ا کھیڑناسوائے ازخر کے اور شکار کرنامنع ہے،حرام ہے۔تو ایک مید کے مہینہ محتر م دوسرا ہے کہ علاقه محتر ہم اور تیسرا ہے کہ ہم ہیں احرام میں احرام باندھنے کے بعد آ دمی لؤنہیں سَمَنا ، بلکہ ناخن نہیں کا نے سکتا کہیں نہیں صاف کرسکتا سر کو ڈھانپ نہیں سکتا ہسلا ہوا کپڑ انہیں پہن سکتا ،خوشبونہیں لگا سکتا بھسی چیز کو مارنہیں سکتا ،بیہ سب ممنوعات احرام ہیں۔ ہم پر آق یا بندیاں ہیں اگر کا فروں نے ہم پرحملہ کردیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دوسرے پارے میں

#### مستليه

وقت اورجگہ کا خیال رکھوم بحد تو ایس جگہ ہے کہ یہاں دوڑ کرآ نا بھی متع ہے یہا نک کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا تو تہہیں دوڑ کر ساتھ سنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالا نکہ تہہارا مقصد یہی ہے کہ جلدی ہے امام کیساتھ دکوع میں مل جاؤں کہ مسئلہ ہے ہے جس نے رکوع میں شرکت کر لیاس کی وہ رکعت ہوگئی لیکن شرط ہے ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اتنی دیر قیام کرے کہ جس میں تکبیر تحریم یہ لیٹ اللہ اکبر کہہ سکے اور اگر تکبیر تحریم یہ اگر کہی تو تمام کرنے ہے کہ از میں فرض ہے اگر معذور نہ ہوا کر قیام کرنے سے معذور ہے تو اس کا مسئلہ جدا ہے۔ بہر حال مسئلہ تھی طرح سمجھ لیس کہ تکبیر تحریم کے آاور تم

## جان لواَدَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيُنَ كَه بِينك اللَّه تعالَى بِهِيز گارون كيساته --مشركين مكه كي خصلت بد:

حرمت والم مہینوں کا تقدس اور احترام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مشركين كى اس خرابي كاذ كرفر مايا ہے جووہ اس سلسلے ميں كرتے ہے۔وہ اسطرح كه جارمہينے حرمت وعزت والمليم يتضان ميں لڑنا حرام تھاليكن مشركيين مكه كوان ميں ہے كسى مہينے ميں لڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو اس کی حرمت الگلے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے اور اس میں لڑائی کر لیتے ۔مثلاً رجب کامہینہ حرمت والامہینہ تھااس میں لڑائی ممنوع تھی کیکن ان کو اگردشمن کےمقابلے میں لڑائی چیش آ جاتی تورجب میں لڑ لیتے اوراس کی حرمت شعبان کی طرف نتقل کردیتے کہ اس سال شعبان کامہینہ محترم ہے۔اس طرح محرم کے مہینے میں لانا حرام تھا مگران کوا گرکسی کیساتھ لڑنے کی ضرورت پیش آجاتی تولڑ لیتے اور کہتے کہ اس مہینے ی حرمت ہم نے صفر کی طرف منتقل کر دی ہے کہ صفر میں نہیں لڑیں گئے۔ بھائی سوال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حرمت بحرم کو حاصل ہے تم نے اپنی طرف سے وہ حرمت صفر کو دیدی رب تعالیٰ کی طرف ہے تو حرمت رجب کے مہینے کو حاصل ہے تم نے وہ حرمت شعبان کی طرف منقل کردی۔ کسی چیز کوانی جگہ ہے مثادینا اپنی مرضی سے بیکفر میں زیاد کی ہے۔ نفس کفرنو پہلے ہے اس سے کفراور زیادہ ہو گیا کہتم نے رب تعالیٰ کے حکم کواپنی جگہ ے پھیردیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں إنْسمَاالنّسِسَی ءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفُرِ پَخِتہ بات ہے مؤخر كردينا ، اپني جكدے ہٹاوينا كقرمين زياوتى ہے يُضَلُّ بهِ الَّذِيْنَ حَفَرُو ٱلْمراه كئے جاتے ہیں اس مؤخر کرنے کیساتھ وہ لوگ جو کا فرہیں یُسجہ لُدوُ نَاہُ عَامًا حلال سمجھتے ہیں اس مہینے کو ا کیے سال کہ جب ان کواس میں لڑائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو لڑ کیتے ہیں اور کہتے

ہیں کہاس مہینے کی حرمت ہم الکے مہینے کو دیدیں گے وہ یُحرِّ مُوْلَهُ عَامًا اور حرام قرار دیتے ہیں ایک سال لیعنی دوسر ہے سال پھراس کی حرمت کو برقر ارر کھتے ہیں کہ بیرحمت والا مہینہ ہاں میں ہم نہیں لڑیں گے اس طرح کیوں کرتے ہیں آیئے واط مُو اعِدَّةُ مَا حَدَّمُ اللُّه تاكه بورى كرليس كنتي اس كى جوالله تعالى فيحرام همرايا بـ كرالله تعالى في حيار مہینوں کی حرمہ بیان فرمائی ہے تو جار کا عدد اس طرح پورا کر لیتے کہ رجب کی ہجائے شعبان كوحرم شاركر ليتے يامثلامحرم كوحلال تمجه ليااورصفر كوعزت والامهيينهُ مُشهرا ليتے حالانك بيه غلط تفامحترم تووبي مهينه موتاب جس كوالله تعالى في محترم تفهرايا بي تهمين تواس كي تعيين كا اختیارسی کوئبیں دیا کہ جس کو جا ہومحتر م بنالواور جس کو جا ہوحلال سمجھ لو۔اس کوتم اسٌ طرح متمجھو کہ روز ہے؛ للّٰد تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرض فر مائے ہیں کیکن کوئی یوں کہے کہ اس سال روز ہے شوال میں تھیں گے تواس کا کوئی مجازنہیں ہے یا مثلاً حج کامہینہ ذولحجہ ہے توکسی کو بیاختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہنے لگے کہاس سال ذولحیگری میں آر ہاہے لہذا حج رہیں الثانی میں کریں گے کہ سردی ہوجائے گی۔ تواپیا کوئی نہیں کرسکتا جو چیز رب تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے ہم اس میں ہیر پھیرنہیں کر سکتے اور اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ اپی طرف سے ا یسی چیز کی تعیمین کرنا جواللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فر مائی ، نافر مائی ہے ۔ جومتعین ہے اس کو ہٹا وُنہیں اور جومتعین نہیں اس کومتعین نہ کرو بے تو وہ مہینوں کوآ گئے بیچھے کر کے گنتی پوری کر لِيتِ مَاحَرٌ مَ اللَّهُ اس كى جوالله تعالى في حرام تفهرايا ب فَيُحِلُّو المَاحَرٌ مَ اللَّهُ يسحلالْ کر لیتے ہیںاس چیز کوجس کواللہ تعالیٰ نے حرام تھہرایا ہے۔ا دراس کی حرمت دوسرے مہینے كود \_ د ية بدان كى زياد تى تقى كفريس زُيْسَ لَهُمُ سُوْءُ أَعُمَالِهِمُ مزين كَ يُكان کیلئے برے اعمال ۔ اور مزین کئے کس نے ؟ اس کے متعلق قرآن باک میں دوسری جگه آتا

ہ ذیسن کھے المشیطان اعمالہ میں اسلان کے ان کیلے اعمال مزین کئے 'خوبصورت تاویلوں کیساتھ اور ہیرا پھیری کیساتھ ان کے ذہنوق میں ڈالتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے وَ اللّٰهُ لَا یَهُدِی الْفَوْمَ الْکُفِرِیْنَ اورالله تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کا فرقوم کو جرأ دھکے کے ساتھ۔ بلکہ اس نے اختیار دیا ہے فَمَنُ شَآءَ فَلُیُوْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلُیکُفُرُ پس جس کا جی جاہے الله تعالیٰ کی جاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے لفراختیار کرے اپنی مرضی ہے۔'الله تعالیٰ کی کوایمان لانے پراور کفراختیار کرنے پرمجوز نہیں کرتا ہا وجود اس کے کہ وہ قادر ہے ، کرسکتا ہے۔ کین اس نے انسان کو نیکی بدی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ مرضی سے نیکی کرے ، مرضی سے برائی کرے اس میں انسان مجبوز نہیں۔

يْـَايُّهَاالَّـذِيُـنَ امَنُوامَالَكُمُ اِذَاقِيُلَ لَكُمُ انْفِرُو افِي سَبيُل اللُّهِ اتَّاقَلُتُمُ إِلَى الْآرُض مِارَضِيتُهُ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَامِنَ اللاخِرَةِ عَلَى مَامَتًا عُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَافِي الْلاَحِرَةِ إِلَّاقَلِيُلٌ ٥ اِلْاَتَـنُفِرُوُ ايُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا ٧٥ وَّيَسُتَبُدِلُ قُومًا غَيْرَ كُمُ وَ لَا تَنْ شُوهُ شَيئًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ٥ إِلَّا تَنُصُوُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُو اثَانِيَ اثُنَيُنِ إِذُهُمَافِي الْغَارِاذُيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا } فَأَنُزَلَ اللُّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودِ لَّمُ تَوَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَاءِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥

مہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں اِلاَ قبلیُلْ مگر بہت تھوڑا إِلاَّ تِنْفِرُوُا الَّرَمَ كُوجِ نَهِيلِ كُرُوكِ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابُااَلِيُمَّااللَّهُ تَعَالَىٰ تَهْمِيلِ مزاديگا دردناك سزاوً يَسْتَبُدِلُ قَوُمًا غَيُو مُحَمِّ اورتبديل كرديگاتمهاري جگه دوسري قوم كو وَ لَا تَبْضُورُوهُ شَيْئًا اورتم اس كالبَهِجَهُ بِينِ بِكَا رُسكوكِ وَ السُّلَّهُ عَبِلَي مُحَلِّ شَيْءٍ قَدِیُو ' اوراللہ تعالیٰ ہر چیز برقا در ہے اِلاً تَـنُصُو وُ وُاگرتم مدنہیں کرو گےاس کے رسول كى فَقَدُ نَصَوَهُ اللَّهُ يُسْتَحَقِّينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ اسْ كَى مِروكَ بِإِذْ أَخُوَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَوُوْا جِبِ ثَكَالِااسَ كُوانِ لُوَّكُولِ نِے جِوكَافِرِ شَصِّ ثَانِعَي اثْنَيْنِ دوميس سے دوسرے نتھے اِذُهُ مَسافِی الْغَسار جس وقت کہوہ دونوں غار میں تتھے اِذُیَهَ هُوُ لُ لِصَاحِبِهِ جب كهااس نے اپنے صحالي كو لَا تَسْحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا تُوْمُمَّكُين نه ہو بيتك الله تعالى مار \_ساتھ ہے فَأنْ زَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ بِس نازل كى الله تعالى نے اپنی سلی عَلَیْهِ ان بروَ اَبَّدَهٔ ہے جُنُوْ دِاوراللہ تعالیٰ نے ان کی تا سَدِ کی ایسے كشكرون كيهاته لكنه تسؤؤها جكوتم نيهين ويكهاؤ جسعل تحليمة الكذين تَحْفَ وُ وَاالْتُسْفَ لِنِي اوركر دِيااللّٰدِتْعَالَىٰ نِهِ ان لوُّكُوں كا فيصله جنهوں نے كفركيا تفا يست وَ كَلِيمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا اورالله تعالَى كافيصله بي عَالَبْ رباوَ اللّهُ عَزيُزٌ حَكِيْهُمْ اوراللهُ تعالَىٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

ی بیجیے رکوع میں یہودونساری کے غلط عقیدے کا ذکر تھا کہ و قسالسب الیکھو کہ عُورِی کہ و قسالسب الیکھو کہ عُورِی کے غلط عقیدے کا ذکر تھا کہ و قسالسب النصوری عُورِیُو دائن الله اور کہا یہود نے کہ عزیر النظیمی اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔ المصر عند میں اللہ اور نصاری نے کہا سے النظیمی اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔

#### غزوه تبوك :

ہ سے مسلسل کئی رکوع غز وہ تبوک کے بارے میں ہیں۔جس کی مختصر تفصیل ہے ہے له مدینه طبیبه میں یہود بول کا ایک مذہبی اور سیاسی پیشوا تھا ابو عامر راہب بڑا ہوشیار اور عالاک آ دی تھا۔ آج کل کے لیڈروں کی طرح کہ جھوٹے ہوتے ہوئے بھی اینے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ابوعامرراہباسلام کااورآ تخضرت ﷺ کاسخت دشمن تھابدر ہے لیکر غزوہ ٔ خندق تک کی لڑا ئیوں میں اس کا ہاتھ تھا۔ ا گے اسی سورت میں مسجد ضرار کا ذکر آئے گا وہ بھی اسی کی کوششوں سے بنی تھی ۔جس وقت مکہ مکر مدفئ ہو گیا اور عرب کا سارا علاقہ اسلام کے جھنڈ ہے تلے آگیا تو اس کو پبیٹ میں مروڑ اٹھا اس کو بڑی تکلیف ہو کی بیر دم کے باوشاہ ہرقل روم کے پاس روتا ہوا گیا اور اس کو کہا کہ عرب کی سرز بین پر انہوں نے قضہ کرلیا ہے اور اب وہ کہدر ہے ہیں کہ ہم نے روم بھی فتح کرنا ہے اور یہ بات میں نے ا پنے کا نول سے نی ہے اور ہرقل روم اس سے پہلے بھی سچھ باتیں مسلمانوں کی من چکا تھا اس نے گویا مزید آگ پرتیل چھڑ کا کہ دہتم پر حملہ کرنے والے ہیں لہذاتم اس کا ہرونت د فاع کرو۔اورجس وقت کسی کےاقتدار کوخطرہ لاحق ہوتو وہ پریشان ہوتا ہےاوراس کے کئے ہاتھ یاؤں مارتا ہے " ہرقل روم نے اپنے کمانڈ رئیساتھ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہدر ہاہےاور کچھ باتیں تم پہلے بھی سن چکے ہو کہ وہ ہمارا بیجیانسیں چھوڑیں گے لہذاان کاعلاج کرنا جاہئے۔ چنانچہاس نے ہجرت کے نوویں سال رجب کے مہینے میں لا کھول کی تعداد میں اپنی فوجیس تبوک کے مقام پر پہنچادیں۔ آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ملی تو آپ نے اس کی تحقیق فر مائی کیونکہ آپ ﷺ کی خبر پر یقین نہیں کرتے تھے جب تک اس کی تحقیق نہ فر مالیتے اور قرآن کریم کا بھی یہی تھم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے

فَتَبَيَّنُهُ وَا" تَوْتَحَقَّيْنَ بَرِليا كرو " بتحقيق كے بعد معلوم ہوا كہ واقعی فوجيں ہوك كے متام ي بہنچ گئی ہیں۔ترکوں کے زمانے میں سعود بی<sub>ہ نے</sub> جب لائن بچھائی تھی تو مدینہ طبیہ ہے جو ۔ پندرھواں اسٹیشن تھااور ہمارے ہاں تواشیشن قریب قریب ہیں وہاں آبادی نہ ہونے کی وجہ ہے دور دور ہیں ہم بول مجھو کہ پندرہ دن کی مسافت تھی لمباسفر تھا اور سخت گرمی کے دن من ای سورت میں آ گے آ نے گا کہ منافقوں نے ایک دوسرے سے کہالا تَسنَفِ وُ افِسی الْحَرِّ بِرُى كُرِي بِنه جاؤ ـ الله تعالى نے فرما يا فُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّحَرًّ الآب كهددي ك جہنم کی آ گ بہت گرم ہے۔ پھرفصلیں کمی ہوئیں تھیں کجھوریں اتارنے کا وقت تھا۔ فسلوں کی کٹائی سے وفت قصل والوں کوفرصت نہیں ہوتی ۔ کہاوت مشہور ہے کہ '' ان دنو ل میں جاٹوں کی ماں مرحمیٰ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بھڑ ولیے میں ڈال دوقصل سے فارغ ہونے کے بعد دفن کرکیں گے۔''یعنی وہ احنے مصردف ہوتے ہیں۔تو وہ مو**لق** تھا فصل کی کٹائی کا اس وجہ ہے کچھاوگوں ہے کمز دری سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فر مائی اگرتم اینے نبی کیساتھ جہاو میں شریکے نہیں ہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا کوئی دوسرا ذر بعد پیدا فرمادیگا۔ارشادر بانی ہے یآ اَٹِھا الَّافِیْنَ امْنُوُ الے دہ لوگو! جوایمان لائے ہو مَالَكُمُ حَمْهِين كيامُوكيا إِذَا قِيلَ لَكُمُ جبِحَمْهِين كهاجا تاب انْفِرُو افِي سَبِيل اللَّهِ كُوجَ كُرواللَّه تعالى كرائة بين التَّاقَلْتُمُ إلَى اللَّارُ ص توتم بوجمل موع جاتے مو ز مين كى طرف، بوجھ بن كرز مين يركر يڑتے ہو أرضيئتُم بالحيوةِ اللهُ نُياكياتم راضى ہو يجيه ودنيا كازندكى يرمِنَ الأجِرَةِ آخرت كمقابع مين فَمَامَتَاعُ الْحَيوْةِ الدُّنْيَافِي الانجسرَةِ إلا قَلِيلُ لِي بَهِي بِهِ فائده ونيا كى زندگى كارآخرت كے مقابله ميں مكر بہت تھوڑا۔ آخرت کی زندگی نختم ہونے والی ہے وہ آج ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ دنیا

a

کی زندگی کتنی ہے؟ دس سال ،ہیں سال ، حالیس سال ، پیاس سال ،سوسال ، یا کچ سو سال بالآخر ختم ہونے والی ہے۔توبیہ آخرت کے مقابلے میں بیج ہےتم اس زندگی برراضی ہو چکے ہوا درآ خرت کونظرا نداز کررہے ہو اِلاً تَسْفِوْ وُ ١١ گرتم کوچ نہیں کرو گے یُسْعَذِ بِنْکُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا اللهُ تَعَالَىٰ تَمْهِينِ مِزادِيكَا وردناك مِزا وَّيَسُتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمُ اورتبديل كر دیگا تمہاری جگہ دوسری قوم کو۔ بیہ نہ مجھو کہتم ہی ہواللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے وہ دین حق اور توحيدي الدادكيليَّ كوئي اورقوم لي آيرًكا جودين حَقّ كي الدادكري وَ لَا قَصْرُ وُهُ هَيْكَ اورتم اس کا کچھنہیں بگا ٹرسکو کے ۔اوراگر'' ہُ ''ضمیر کا مرجع آنخضرت ﷺ کو بنایا جائے تو پھرمطلب بیہ ہو گا اگرتم جہاد کیلئے نہیں نکلو گے تو پیفیبر کا سیجے نہیں بگا ڑسکو گے اللہ تعالیٰ ان گ م كالدادى اور بنادي ك و الله على كل شيء قديرٌ اورالله تعالى برجزير قادر ہے۔ توجن لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع بر پھے ستی کی تھی کہ فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سفرلمیا تھا، گرمی کا موسم تھا ان کواللہ تعالیٰ نے تنبیہ فر مائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا تَسنُصُووُهُ فَقَدُ نَصَوَهُ اللَّهُ الرَّم مدونيس كروكياس كرسول على كالتحقيق الله تعالى نے اس كى مددكى ہے إذ أَخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَوْرُوا جب نكالا اس كوأن لوكوں نے جو كافريتھ ثَانِيَ اثْنَيُنِ دوميں ہے دوسرے تھے اِذُھُ مَافِي الْغَارِجس وقت وہ دونوں غار میں تھے۔نو ویں یارے میں اس کی تم تفصیل من چکے ہو۔

### دارالندوه میں مشرکین مکه کی میٹنگ:

قریش مکدآ مخضرت ﷺ کے خلاف دارالنّدُ وہ میں اکٹھے ہوئے اس دفت بیجگہ مسجد حرام میں شامل ہوگئی ہے۔ اس مشورے کیلئے ہر قبیلے کے ایک آ دمی کو دعوت تھی اور معویین کے علاوہ کسی اور کواندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دروازے پر بہر بدار بٹھا دیا گیا

تھا کہ کوئی غیرمتعلقہ آ دمی داخل نہ ہوصرف وہ آئیں جن کے نام مدعو بین میں شامل ہیں۔ چنانچہ وہی لوگ آئے درواز ہ بند ہونے والا تھا ایک نا واقف آ دمی بزرگانہ شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بھی اس میٹنگ میں شریک ہونا ہے ۔ بہبر بدار نے پو حچھا کہ تو کہال ہے آیا ہے کہنے لگانجدے آیا ہوں چوکیدار نے اندر جاکر بتایا کہ ایک معزز بوڑھانجدے آیا ہے اور اندر آنا جا ہتا ہے جلس والول نے کہا کہ آنے دوکوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ سے اندر جا كربينه كيا\_ابوجبل في اله كركها كے والواحمهين معلوم ك كور ( الله على الله عامله دن بدن بڑھتا جار ہاہے۔اس کا کلمہ پڑھنے والوں کوتم نے ماراہے، شہید کیا ہے،مردول کو بھی اورعورتوں کوبھی مگراس کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ بڑھتے ہی جارہے ہیں اگر معاملہ اسی طرح رہا تو تمہارے سارے بیچے گمراہ ہوجا کیں گے اور تمہارے باپ دادا کا دین مٹ جائے گا۔لہٰذا آج کی مجلس میں آخری فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ بیرائے جب سامنے آئی تو مچھاوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہاس کونظر بند کر دیا جائے نہ لوگ اس کو ملیں اور نہ یہ سمی کو ملے ۔ چند آ دمیوں نے ان کی رائے کی تائید کی کہ بیٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا کرلواور دنیا میں غلط سے غلط بات کی تائید کرنے والے بھی موجو د ہوتے ہیں ۔ان كى رائے كے بعد ابوجهل الله اوركيني لكامن جروب الم جروب فقد حكت به السَّدَاهَةُ '' تجربه شده بات كاتجربه كرنا نا دانوں كا كام ہے۔'' تين سال تم نے اس كوشعب ا بي طالب ميں بندر كھا بتا ؤان تين سالوں ميں اسلام كم ہوا يازيادہ ہوا ہے؟ كہنے سكّے تھيك ہے ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔اور چند کھڑے ہوکر کہنے لگے کہاس کوجلا وطن کردونہ تم اں کو دیکھو گے نہ بیتم کو دیکھے گا۔ان کی بھی کچھلوگوں نے کھڑے ہوکر تا ئید کی کہ بیڈھیک کبدرہے ہیں۔ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہاتم عجیب لوگ ہوکیسی بات کررہے ہو؟ تمہیں

معلوم ہے کہ اس کی زبان کتنی پیٹھی ہے کہ ہماری اس شدید خالفت کے باوجود اور رکاوٹیں فالنے کے باوجود اس کے بر گرام ہیں کوئی فرق نہیں آیا اور ساتھی اس کے بر ہے جارے یہ ۔ جب یہ سی کئی جگہ جائے گاتو اس کا مقابلہ کون کرے گاو بال ید دنوں میں نوٹ بنائے گا اور تم پر جملہ کرئے تہ ہیں کہ رکھ اور تم پر جملہ کرئے تہ ہیں کہ رکھ اور تم پر جملہ کرئے تہ ہیں ۔ ایو جہل نے کہا کہ اب آخری بات بتا وکو گول نے کہا گھر کہ ہم اپنی ججو بر واپس لیتے ہیں ۔ ایو جہل نے کہا کہ اب آخری بات بتا وکو گول نے کہا گھر بہت ہی ہے کہ اس کو تل کر دیا جائے ۔ وہ نجدی بابا جواصل میں شیطان تعین تھا کہنے لگانیہ بات بری اچھی ہے گرفل اس طوح کرو کہ ہر براوری کا ایک آیک آدمی اس کے تل میں شریک ہو تا کہنو ہاشم انتقام نہ لے سکیس اور دیت دین آسان ہو۔
تاکہ بنو ہاشم انتقام نہ لے سکیس اور دیت دین آسان ہو۔

#### هجرت مدينه:

جبرائیل القیلی تشریف لائے آپ بھی کواس سارے مشورے کی اطلاع دی۔
آئی سرت بھی حضرت بھی حضرت صدیق اکبر عظی کوئیر جبل ثور کی چوٹی پرغار میں جا کر بیٹے گئے۔ جبل ثور کمہ کر مہ سے جنوب مشرق کی طرف کافی بلند پہاڑے۔ بجھے یاد ہے کہ میں پونے دو گھنٹوں میں عارتک پہنچا تھا کھڑے ہونے کی جگہنیں تھی بیٹھ کر میں نے دوفل بھی پڑھے سے گھنٹوں میں عارتک پہنچا تھا کھڑے ہونے کی جگہنیں تھی بیٹھ کر میں نے دوفل بھی پڑھے سے ۔ کافروں کو جب پتہ چلا کہوہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو ان میں تعلیل مج گئی کھوجیوں کو بلایا سراغ لگانے کیئے کوئی ادھر بھا گا کوئی اُدھر بھا گا بڑا کھو جی کخز دمی ان کوئیر غارے منہ پر بھڑے گئا کہ بال تک ان کا نشان پہنچتا ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ جب آنحضرت بھی اور محمدیق اکبر بھی تارک کے انڈے دے دے دے۔ جب یہ چیز دیکھی تو مشرکین پرجنگلی کبوتر واں نے گھونسلہ تیار کر کے انڈے دے دے دیے۔ جب یہ چیز دیکھی تو مشرکین نے کھو جی کی بیدائش سے بھی پہلے کا نے کھو جی کی بیدائش سے بھی پہلے کا نے کھو جی کی بات پراعتبار نہ کیا اور کہنے گئے یہ جالاتو محمد (بھی کی پیدائش سے بھی پہلے کا نے کھو جی کی بیدائش سے بھی پہلے کا

معلوم ہوتا ہے وہ اس غار میں کدھر سے جاسکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جا ہے تو مکڑی کے جالے سے قلعے کا کام لے لے ۔غار کے اندر سے حضرت صدیق اکبر ہے نے مشرکین کے پاؤں ویکھے تو آپ " کو بخت پریشانی ہوئی۔آنحضرت اللہ ہے عرض کیا اگر بیلوگ اپنے پاؤں کی طرف جھک کردیکھیں تو ہمیں پالیں گے۔اس موقع کا ذکر ہے اِذُی فَ وُلُ لِیصاحِبِه لَا فَحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا جب کہا ہی نے اپنے صحافی کو تو نم نہ کر بیشک اللہ تعالیٰ مارے ساتھ ہے۔

### صدیقِ اکبر کی صحابیت کا نکار، قرآن کا نکارے:

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کا صحابی ہونانص سے ثابت ہے۔لہذا جو تخص ابو بکر ﷺ کے سحانی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے ۔اور یہال ظلم پیہے کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کا فرہی ابو بکر ہے (معاذ الله تعالى ) حميني نے كشف الاسرار ميں لكھا كه أتخضرت كلى وفات كے بعد قران یاک کا بہلامنکر ابو بکر ہے اور دوسرے نمبر برقر آن کا منکر ملحد اور زندیق عمر تھا (رضی الله تعالی عنصما) بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیہ باتیں جب حکومت کے سامنے آتی ہیں تو ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی بالکل۔الٹا حکومت دوسروں کو پکڑتی ہے کہتم نے سے حوالے ظاہر کر کے تو ہین کی ہے۔ تو ہین تو انہوں نے کی ہے جنہوں نے بیا کتا ہیں لکھی ہیں اور شیخین کوقر آن کا منکر لکھنے ہے بڑی تو بن اور کیا ہے؟ ان کتابوں پر یابندی کیوں نہیں لگاتے؟ بیشک سیاہ صحابہ کے ساتھی جذباتی ہیں جذبات میں غلونہیں کرنا جا ہے مگر وہ مجبور ہیں جب وہ حالات دیکھتے ہیں کہ پکطرفہ کاروائی ہورہی ہے تو ان کے جذبات انجرتے 

اورابوبكرصد بن ﷺ يرجمي وَ أَيَّدَهُ بِيجُنُو دِ لَّهُمْ مَوَ وُهَا اوراللهُ تَعَالَىٰ نِهِ إِن كَى تا مَدِ كَي اليهِ لشکروں کیساتھ جنکوتم نے نہیں دیکھا۔فرشتوں کالشکراترا جونظرنہیں آیالیکن اس کے اترنے کے بعد کافروں کے دلول میں رعب پیدا ہو گیا ۔اورایئے کھوجی کوڈانٹااور کینے لگے تیری مت ماری گئی ہے۔ وہ غار کے اندر جاتے توبیا نڈے ضرورٹوٹے تو نے خواد مخواہ ہاری ٹائلیں تھکا دی ہیں ۔ مایوس ہوکر واپس طے گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائى وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّهُ فلي اوركرديا الله تعالى في الألوكون کا فیصلہ جنہوں نے کفر کیا تھا بست اور نا کام ۔ان کا فیصلہ بیتھا کے معاذ اللّٰہ آ ہے ﷺ کوشہید كردية بيركيكن وهشهيدنهكر سكيو تخبله مأه المألبه هيئ الغليبا ادرالله تعالى كافيصله بي غالب ہے۔ کہ آنخضرت ﷺ کی جان محفوظ رہی ،حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی جان محفوظ ر ہی اور تین راتیں اور تین دن غارثور میں رہنے کے بعد منزل بمنزل چل کریدین منورہ محلّہ قبامیں بہنچ۔ چودہ دن وہال رہے پھرمدینه منورہ تشریف لے گئے وَ اللّٰهُ عَوْيُوٌّ حَجِيْهُمْ ادر الله تعالی غالب ہے تھمت والا ہے ۔ تو اے لوگو! اگرتم اس وفت آ ہے کی مدنہیں کرو گے تو القد تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مد دکرے گاجس نے اس موقع پر آپ ﷺ کی مد د کی۔

إِنْ فِرُو اخِفَافًاوَّ ثِقَا لَاوَّجَاهِدُو ابِاَمُوَ الِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ مِذْلِكُمُ خَيُرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُوْنَ oَلُوْكَانَ عَرَضًا قَرِيُبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَغُوكَ وَلَكِنُ ، بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ء وَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَو استَطَعُنَالَخَرَجُنَا مَعَكُمُ ، يُهُلِكُونَ اَنُفُسَهُمْ ، وَاللُّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٥ عَفَااللَّهُ عَنُكَ عِلْمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَالَّذِيْنَ صَـدَقُو اوَ تَعْلَمَ الْكَلْدِبِينَ ٥ لَايَسُتَا ذِنْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللُّهِ وَالْيَوَ مِ الْلِحِرانُ يُجَاهِدُوُ ابِامُوَ الِهِمُ وَانْفُسِهِمُ \* وَاللَّهُ عَلِيُمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٥

اِنُفِرُوْ الْحِفَافَ اوَّ فِقَالًا كُوجَ كُرُو مِلْكَ ہُونے كَى حالت مِيْ اور بُوجُمُل ہونے كى حالت مِيْ اور بُوجُمُل ہونے كى حالت مِيْ وَجَاهِدُو ابِاَمُو الْحُمْ وَانْفُسِكُمْ اور جَهاد كروا ہے مالول كيماتھ اور اُبِيْ جانوں كيماتھ فِيى سَبِيُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ كرايت مِيْ ذَلِكُمْ كَيَاتِهُ اور بَها وَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ كرايت مِيْ ذَلِكُمْ كَيَاتُهُ مَ يَعْمَلُونَ الرّمَ جائے ہو خَيْدٌ لَكُمْ يَهُمُ اللّهُ اللهُ ا

الشَّقَّةُ اورليكن بعيد بهوَّتَى ان برمسافت وَ سَيَحُلِفُوُ نَ باللّهِ ادرعنقريب يُسميس الله تي كالله كنام كى لَو اسْتَطَعْنَا أَكْرِجِم طاقت ركھے لَخَوَجُنَا مَعَكُمُ اوْ البتة ضرور تكليخ تمهار يساته يُهُلِكُونَ أنْفُسَهُمْ بِهِ المَاكِرِيَّةِ بِي ايني جانوں کو وَ اللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمُ لَكُلْدِبُوْنَ اور اللهُ تعالىٰ جانتا ہے بيتک بيلوگ جھوٹ بولتے بیں عَفَا اللَّهُ عَنْکَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهُ آبِ كُومِعاف كروبا لِهَ أَذِنُتَ لَهُمُ آپنے کیوں اجازت دی انکو حَتّنی یَتَبَیّنَ لَكَ يَها نتک كه واضح ہوجاتے آب كيلية اللَّذِينَ صَدَقُو اوه لوك جوسيح بين وَتَعَلَمَ الْكُذِبِينَ اورا بوان لیتے جھوٹوں کو کا یَسُنَا ذِنُکِ نہیں رخصت طلب کرتے آپ ہے الّبٰ ذِیْنَ يُـوُّمِنُـوُنَ بِـاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وه لُوك جوايمان ركھتے ہيں الله تعالیٰ پراور آخرت كون يران يُجَاهِدُو ابامُوَ الِهِمْ وَانْفُسِهِمُ السبات كى كهوه جباد كري الين مالول كرماته اورايى جانول كيماته وَاللُّهُ عَلِينَم مِهالُهُ مُتَّقِينَ اوراللدتغالي خوب جاننے والا ہے برہیز گاروں کو۔

پیچھے درس میں مئیں نے کہاتھا کہ آگے مسلسل کی رکوع غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئے نہیں ۔ تبوک سعودی عرب میں ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً ہزار (۱۰۰۰) کلومیٹر کی مسافت پر ہے ۔ تبوک کے مقام پر آج کل امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہو کیس ہیں ۔ ان کوشنم ادول نے اپنے تحفظ کیلئے بٹھایا ہوا ہے کہ امریکہ نے ان کے دماغوں پر یہ ہو اسوار کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری فوجیں نہیں ہوں گی تو تہمیں کو بیت کھا جائے گا ہمرا ان کے صوریہ برداشت کرتا ہے ۔ حالانکہ ان کی فوجوں کوسرز مین

عرب میں رکھنا آنخفرت اللے کے صریح ارشاد کے خلاف ہے۔

آتَحُضرت الله فَيْ الْمَا الْحُوجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ''یہود ونصاریٰ کوعرب کی سرز مین ہے تکال دو۔''یہ آپﷺ نے اس سال فر مایا جس سال آپ بھلکی وفات ہوئی ہے۔اورآپ بھلنے یہ بھی فر مایا کہ اِنْ عِنْسٹُ اگرآ ئندہ سال تک میں زندہ در ہاتو کوئی یہودی اورعیسائی یہاں نہیں رہنے دونگاعرب میںصرف مسلمان رہیں گے۔' کتنا صاف اور صریح تھم ہے لیکن سعودی شنرادے اینے دفاع کیلئے اسکی صریح خلاف ورزی کررہے ہیں۔اینے ذاتی تحفظ کیلئے توا تنا کچھ کررہے ہیں اورادھر کسوؤ میں مسلمانوں پر جوظلم ہور ہاہے خدا کی بناہ پوری خبریں نہیں آتیں اور جوآتیں ہیں وہ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں۔ کسوؤ بوگوسلا ویہ کی ایک ریاست ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیںان کو وہاں ہے نکالنے کی کوشش کی گئی جار لا کھ کے قریب مسلمان بے دردی کے ساتھ شہید کردیئے کچھ نکال دیئے ہیں اور باقیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیکن تمام مسلمان حکومتوں کے سربراہ گو شکئے ،اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیراعظیم صاحب سلجموں سے منی جھاڑنے کیلئے گئے تھے جسطرح امداد ہو نی جا ہے تھی اس طرح خہیں ہو کی ۔باقی مسلمان ملک خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں اور اینے مزے اور عیش میں ہیں ۔حالانکہ حدیث یاک میں آتا ہے' مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے اعضاء ہوتے ہیں ایک عضو کو تکلیف ہوتو باتی سارے اعضاء بیقرار ہو جاتے ہیں ۔''ایسا نہیں کہ آئکھ کو در دہوتو دوسر ہے اعضاء کہیں کہ ہمیں کیا ، کان میں در دہو، دانت میں در دہو جسم کے کسی بھی حصہ میں تکلیف ہوتو سارے اعضاء اس کیلئے بیقرار ہوجاتے ہیں مگر آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اس در دہے غافل ہیں ۔ تو خیر تبوک کے مقام پر ہرقل روم

کی فوجیں پہنچ کئیں تو آنخضرت ﷺ نے وہاں پہنچنے کا اعلان فرمادیا۔اورکل میں نے بیان کیا تھا کہ گرمی کا موسم تھا جیسے یہاں جولائی کے مہینے میں ہوتی ہے۔فصلیں کی ہوئی تھیں، گندم ، جو ،تھجوریں وغیرہ اورسفر بھی لمبا تھا ،سواریوں کی کمی تھی ۔دس دس آ دمیوں کیلئے ایک ایک سواری تھی ایک آ دمی ایک میل سوار ہوتا پھر دوسرا پھر تیسرا بول سمجھوسا راسفر ہی پیدل تھا مخلص ساتھ رہے اور منافقوں نے جان حیمٹرانے کیلئے خوب بہانے بنائے۔بڑے مکارتھے وہ جانتے تھے کہ مقابلہ رومیوں کیساتھ ہے وہاں سے بچھ غنیمت مِلْنَى بِهِي تُوتَعِنْهِينِ تَقِي -الله تعالَى فرماتے ہیں اِنْفِهُ وُاخِفَافًا وَّ بِثَفَا لَا كُوچ كرو ملكے ہو نے کی حالت میں اور بوجھل ہونے کی حالت میں ۔ ملکے تھلکے ہونے کا کیامعنی ہے؟ تو اس کی تغییر یہ ہے کہتم غریب ہوتمہارے یاس زیادہ سامان نہیں ہے پھربھی جاؤ۔غریب آ دمی کا کیا ہے جا در کندھے پر ڈالی ،تلوار سیدھی اکٹی پکڑی اور چل پڑا۔اور پے تفسیر بھی کرتے ہیں کہ انسان تندرست ہوتو اس کا بدن ملکا بھلکا ہوتا ہے۔اور بوجھل کامعنی ہے کہ امیر ہو کہ امیر آ دی اپنی سہولت کیلئے سامان رکھ کر بوجھل ہوجا تا ہے اور ایک معنی بیر ہے کہ بمار ہوتو بماریوں کیوجہ ہے بدن ہوجمل ہوجا تا ہے۔تو مطلب پیہ بنے گا کہ غریب ہویا امیر ہو ،تندرست ہو یا بہار ہو مگر الی بہاری کہ جس کے ساتھ سفر کر سکتے ہوتو کوچ کرو وَّ جَاهِدُوْ ابِاَمُوَ الِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ اورجِها وكروايينا الول كيها تحاورا بني جانول كيها تح فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كرائِةِ أَنْ كُنُتُمْ تَعَلَّمُونَ بِي تمہارے لئے بہتر ہےاگرتم جانتے ہو۔ کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی قبر برزخ کا معاملہ ہوگا، جنت دوزخ کی منزل آنی ہے اس دفت ان چیز ول کے در ہے کا پیتہ جلے گا کہ كتناب فرمايا لمؤتكانَ عَرَضًا فَرِيبًا الرَّبوتاسامان قريب كمان كاخيال موتاكم بمين

وہاں سامان ملے گامالی غیمت کا وَسَفَوْ اقاصِدُ اورسفر ہوتا درمیانہ لَا تَبَعُوٰ کَ البتہ یہ ضرور تہاری پیروی کرتے جان چرانے والے منافق وَللْکِ نُر بَهَ عُلَیْ ہُمَ اللّٰہُ قَدُّ اورلیکن بعید ہوگئ ان پر مسافٹ ۔ 'مُشُفَّ ہے '' کے معنی مسافٹ، کہ مسافت کہ المشَّفَّ اور کیوں کیسا تھ مقابلہ ہے ، کچھ طفے کی امید ٹیس ہے ۔ آگے ای سورۃ میں آئے گالا تَسَنَّ فِی وَ اللّٰهِ اور عَنقریب یہ تسمیں اٹھا تیں گاللہ دوسرے کہا ہوئی گری ہے نہ جانا۔ وَسَیَ حُولُو وَ اللّٰهِ اور عَنقریب یہ تسمیں اٹھا تیں گاللہ تعالیٰ کا نام کیکر جسبتم واپس آؤ وَسَنَّ مَعْکُم تو البتہ ہم ضرور نگلتے تہاں کے لئو اللہ تا اگر ہم طافت رکھتے کہ وَرَجُنَا مَعَکُم تو البتہ ہم ضرور نگلتے تہاں کے لئو اللہ تا اللہ کو کہ اللہ کو کُن اَنْفُسَهُ ہُ یہ ہاک کرتے ہیں ماتھ لیکن ہم جورتھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مُھُیلہ کُونَ اَنْفُسَهُ ہُ یہ ہاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو جھوٹ ہول کر وَ اللّٰه یَعْلَمُ اِنَّهُم لَکُلْدِ ہُونَ اور الله تعالیٰ جانتا ہے کہ جیشک یہ لوگ جھوٹ ہولتے ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی سفر لمبا تھا وہاں لوگ جھوٹ ہولتے ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی سفر لمبا تھا وہاں ہے کچھ ملنے کی تو تع ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے کے مطنے کی تو تع ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے کے مطنے کی تو تع ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے ہوں کے کہ میک ہونے ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے کی تو تع ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے کی تو تع ہیں۔ ان کا کوئی عذر ٹیس تھا سوائے اس کے کہ گری تھی ہونے کی تو تع نہ ہوں گھیں۔

## غزوه تبوك كاسفراور منافقين كي حيالا كيان:

بعض منافق ہڑے ہوشیار تھے جب سفر شردع ہونے لگاتو آپ بھٹے کے پاس پہنچ کے گئے۔ کسی نے کہا حضرت میری ماں بیمار ہے اور بالکل قریب المرگ ہے اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں کہ اس کو فن ہی کر دے۔ حضرت قبر کھود نی ہے ، کفن کا انتظام کرتا ہے ، یہ مجبوری ہے ورنہ میں تو بالکل تیار تھا۔ آپ بھٹے نے فر مایا اچھا کچھے چھٹی ہے۔ ایک اور آیا اس نے کہا حضرت میرا غلام جو کام کرتا تھا بھاگ گیا ہے (اور خود بھگا کے آیا) بکریاں بھیڑی بیس ماونٹ ہیں فصل کی کٹائی کرنی ہے کوئی اور آ دمی نہیں ہے آ س میں چوا گیا تو جانور ہیں ،اونٹ ہیں فصل کی کٹائی کرنی ہے کوئی اور آ دمی نہیں ہے آ س میں چوا گیا تو جانور بھو کے مرجا کیں گے بھی چھٹی ہے۔ اس

قشم کے بہانے بناتے رہےاورآ بیان کواجازت دیتے رہے۔اس پرالٹدتعالیٰ نے آپ ﷺ كوتنبر فرما كَي عَسفَ اللُّسهُ عَنْكَ اللهُ تعَالَىٰ نِهَ آبِ كومعاف كِرويا لِهُ أَذِنُتَ لَهُمُ آبِ نے ان کو کیوں اجازت دی حَتّٰی يَعَبَيَّنَ لَكَ الَّـٰذِيْنَ صَدَقُوا يها تك كرواضح موجاتے آپ کیلئے وہ لوگ جو سے ہیں و تَ عُلَم الْکَلْدِبِيْنَ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ کہ انہوں نے جاتا ہی نہیں تھاکسی قیمت براب انہوں نے آپ ﷺ کی اجازت کوسہارا بنالیا ہے کہ حضرت نے اجازت دی تھی اس لئے نہیں گئے۔ بیان کے ہاتھ سند آگئی۔ کلا يَسْعَا وْنُكِ بَهِين اجازت طلب كرت آپ ہے الَّـٰذِيْنَ يُوْمِسُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم اللاجوجولوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر اَنْ یُجَاهِدُوْ اِمِا مُوَ الِهِمُ وَ أَنْهُ غُسِهِ مُ إِسْ بِاتِ كَيْ كِهُ وَهِ جِهَا دَكُرِينِ البِينِي مَالُولِ كِيمَاتِهِ اورا بِي جانوں كيساته \_ مخلصوں میں ہے کسی نے اجازت نہیں مانگی جا ہے وہ آ سانی میں نتھے یائنگی میں انہوں نے آنخضرت ﷺ کا ساتھ دیا اور حجو نے منافقوں نے مختلف بہانے بنا کراینی جان حجیزائی سوائے چند منافقوں کے جوآپ ﷺ کے ساتھ سکتے جن کی تعداد کوئی دس بتلا تا ہے ،کوئی بارہ اور کوئی چودہ بتلاتا ہے۔ان کے علاوہ کوئی منافق اس سفر میں شریک نہیں ہوا۔آ گے ذکرآئے گا کہ اس سفر میں ایسے حالات بھی پیش آئے کہ پچھ ساتھی پیاس کی وجہ ہے بے ہوش ہوکر گریڑے۔آواز دی گئی ہلُ مَعَکُمُ مِنُ مَّاءِ کسی کے پاس کچھ یانی ہے۔ کسی کے یاس یانی ندملا۔ دائیں ہائیں دوڑ ہے شاید کہیں سے یانی مل جائے ، جب نہ ملاتو ذہن میں یہ چیز آئی کہاونٹ ذبح کرواس کی اوجھڑی ہے یانی نچوڑ کران لوگوں کے منہ میں ڈالو کہ ان کی جانیں نیج جائیں۔مجوری کی حالت میں شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ شراب حرام ہے، مردار حرام ہے ، خز برحرام ہے کین قرآن یاک میں إلاً مَــــــن

www.besturdubooks.net

اطنطو کا استفاموجود ہے۔ کہا گرکوئی تخص اتنا مجبور ہے کہان کے کھائے ہے بغیر جان نہیں نے سکتی تو ان کو کھائی کرجان بچالے غینو بناغ و کلا غاد نہ لذت تلاش کرنے والا ہو کہان کا مزاکیبا ہوتا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے۔ اگر ایسی مجبوری کی حالت میں ان کو کھائے گانہیں ہوتا ہے اور نہ ضرورت سے نیادہ موت مرے گاکیونکہ دب تعالی نے اسکوا جازت دی ہے اور دب تعالی کی اجازت کونہ ماننا بھی گناہ ہے و المسلسلة غیلیہ خیس میں جانے دالا ہے بر ہیزگاروں کو۔ اور جن لوگوں نے چھٹی مانگی ہے منافق ہے ایمان ہیں۔



إنَّــمَايَسُتَـاُذِنُكَ الَّذِيُنَ لَا يُؤْمِنُوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُم الْاحِر وَارُبَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّونَ ٥ وَ لَوُ ارَادُوُاالُخُرُو جَ لَاعَدُّوالَه عُلَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ انُ بِعَاتُهُمُ فَثَبَّطَهُمُ وَقِيلً اقْعُدُوامَعَ الْقَعِدِينَ ٥ لَوْخَوَرَجُو اللَّهِ كُمُّ مَّازَادُو كُمُ إِلَّا خَبَالاً وَّكَا أَوْضَعُوا خِلْلَكُمْ يَبُغُونَكُمُ الْفِتُنَةَ } وَفِيْكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ بِالظَّلِمِينَ ٥ لَـ قَدِا بُتَغَوُّ االَّفِتُنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَّبُو الْكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَامُرُ اللَّهِ وَ هُمُ كُرهُوُنَ٥ إِنَّـمَايَسُتَأُذِنُكَ بِخِتْ بات ہے آپ سے اجازت ما مَلِکتے ہیں الَّذِینَ وہ لوگ لَا يُوفِّ مِنسُونَ مِسَالِكَ هِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ جَوْبِينِ ايمان رَكِيتِ اللَّهُ تَعَالَى بِراور آخرت کے دن پر وَ ازْ تَسَابَتْ فُسُلُو بُهُمُ اورشک میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے فَھُے مُ فِی رَیُبھے مُ یَغُو ذَکُونَ کِس ووایے شک میں ہی متردد ہیں وَ لُوُ أَرَادُوْ االْـنُحُوُّو جَ اوراكروه اراده كرت نكلنے كاجباد كيليَّ لَاعَـدُوْ الْــهُ عُدُّةٌ لَوْ ضرور تيار كرتي اس كيليئ سامان وَّ لَكِنُ تَحُوهُ اللَّهُ أَنْ مُعَاثَفِهُمُ اوركيكن اللَّهُ الْ حے ناپسند کیاان کااٹھ کھڑ اہونا فَفَیَّسطَهُ نہ پس اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوروک دیا وَ قِیْلَ

افُسعُسدُوُ امّسعَ الْسقْسعِدِيُنَ اوركَها كيا (تكويناً) بيهُ جاوَتم بيط والول كيماته لَسوُ خَوَ جُو افِي حُمُ اورا كروه فكنة تمهار ب ورميان مَّاذَا دُو كُمُ اللهِ خَبَالاً تو نه ذيا وه كرت تمهار ب ليم مُرفسا ووَّلاً اوُ ضَعُو الجلكُمُ اورالبت شرارت كَهورُ ب دورُ التي تمهار ب درميان يَسْعُونَ لَهُمُ اورتهار ب الفِتهُ نَهَ اورتلاش كرت تمهار ب لئه مُون لَهُمُ اورتهار ب اندران كى با تيس سنة والله عَنه وَفِي حُمُ سَمَعُونَ لَهُمُ اورتهار ب اندران كى با تيس سنة والله عَيْن اللهُ عُلِيمٌ مِي الطّلِيمِينَ اوراللهُ تعالى خوب جانتا ب ظالمون كولَقَدِ ابْتَعَوُ اللّهُ اللهُ عَلِيمٌ مِي الطّلِيمِينَ اوراللهُ تعالى خوب جانتا ب ظالمون كولَقَدِ ابْتَعَوُ اللّهُ اللهُ الله

کیجیلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا شیوہ بیان فر مایا کہ وہ اپنے مال جان کے ساتھ جماد کرتے ہیں اور اس معاطے میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے رخصت طلب نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ کے راست میں جو بھی تکلیف پہنچے اسے وہ برداشت کرتے ہیں۔ اس کے برظاف منافقوں کا طرزِ کمل بیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْمَایَسُتَا ُذِنُکَ ہیں۔ اس کے برظاف منافقوں کا طرزِ کمل بیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْمَایَسُتَا ُذِنُکَ اللّٰہ وَ الْدَیْوَ مَا اُلاٰ بِحِوِ جَوَہِیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرنہ ان کا اللہ قالیٰ پراور آخرت کے دن پرنہ ان کا اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرنہ ان کا اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرنہ ایمان مے اور نہ آخرت پران کا ایمان ہے وَ اَوْ تَسَابَتُ قُلُو مُهُمُ اور شک میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے اسلام کے بارے میں فَہُمْ فِیْ رَیْہِ مِهُمْ فِیْ رَیْہِ مِهِ مِن دُلُونَ پُس

وہ اپنے شک میں ہی متر دد ہیں۔ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں اسلئے بھی کوئی بہانہ بناتے ہیں اور بھی کوئی بہانہ بناتے ہیں ۔فر مایا ہم ایک نشانی بتا دیتے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی وہ یہ کہ آنخضرت ﷺ نے تبوک کے سفر برروانگی سے چندون قبل اعلان فر مایا کہ ہم نے اس طرح تبوک کے مقام پر پہنچنا ہے۔ اپناسا مان تیار کرلو، اینے کے گھوڑے، فچر، اونٹ وغیرہ سواریوں کا انتظام کرلواور جو پچھتمہارے پاس اسلحہ نے تلواریں ، نیزے ، نیر کمان وغیرہ کا سامان کرلو۔آپ ﷺنے بیداعلان نماز کے بعد فرمایا کہ میری بات س کر جانا۔سب لوگ نمازی نتھے ہرا یک کی خواہش ہوتی تھی کہ سجد نبوی میں آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔اس ز مانے میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہمسلمان ہو ،معذور بھی نہ ہوا درمسجد میں حاضر نہ ہو۔ازان کیساتھ ہی مسجدیں بھر جاتیں تھیں۔تو آپ ﷺ نے نماز کے بعد اعلان فرمایا اور بیہ بھی فرمایا کہ بیرمیرا اعلان جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ مدینہ طبیبہاورار دگر د کی آبادیوں کا کوئی شخص ایسانہیں ہو گاجس تک بیہ جہاد کا اعلان ند پہنچا ہو۔اور مین جب جائے کا دفت ہوا تو پیمنا فق آ گئے اور مختلف بہانے بنا کرا جازت طلب كرنے كلے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَوْ اَدَادُوْ اللَّهُ وَوْجَ اورا كُروه اراده كرتے نكلنے كاجها وكيلئ لاعبد أو السه عُدالة وضرور تياركرتے اس كيلئے اپناسامان -سفركيلئے جو سامان تیار کرنا تھاوہ تو کیانہیں اور ماں بیار ہے،مرنے والی ہےاورکسی نے کہا کہ میراغلام بھاگ گیا ہے کام کرنے والا کوئی نہیں ، بہانے بنا کر رخصت طلب کرنے کیلئے آ گئے بين بهان كاجائے كااراوہ ،ئىنبىل تھا وَّلْكِنُ كَرِهَ اللَّهُ انُ بِعَاثَهُمُ اوركيكن اللَّهُ تَعَالَىٰ نے ناپىندكىياان كالاتھ كھڑا ہونا۔ جُہادكىلئے ان كاجانارب تعالیٰ كوپىندى نہيں تھا فَنَبَّ طَهُمُ پِس َ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کور وک ویا۔اللّٰہ تعالیٰ کا قانون ہے نُسوَ لِک مَساتَوَ لَی ہم پھیرد ہے ہیں

www.besturdubooks.ne

17

جدهرکوئی پھرے۔ کیونکہان کا ارادہ اور نبیت ہی جہاد کیلئے جانے کی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کوروکدیا کہ جانے کی تو فیق ہی نہیں دی وَ قِینِ لَ اقْبِعُهُ وَ امَّعُ الْقَاعِدِ بْنَ اور کہا گیا ( تکوینی طوریر ) بیٹے جاؤتم بیٹے جانے دانوں کیساتھ تمہارا جنگ میں جانا سودمند ٹابت نہیں ہوگا کیونکہ آپوُ خسوَ جُبوُ افِیُکُواورا گروہ نکلتے تمہارے درمیان لیعنی تمہارے ساتھ جہاد كيلئے جاتے مسازَا دُونِحُمُ إِلَّا خَبَالا ۖ تونه زيادہ كرتے تمہارے لئے مَّرفساو ـ مقصد سے ہے کہ اگر بادل نخواستہ آپ عللے کے ساتھ چل پڑتے تو آپ کیلئے مشکلات میں اضافہ کا باعث بنة لبذاان كانه جانا بى بهتر تفاوً ألا أوْ صَعُوْ اجِللْكُمْ اورالبته شرارت كے كھوڑے دوڑ اتے تمہارے درمیان ۔''الیناع'' محموڑے اور اونٹ کو تیز دوڑ انے کو کہتے ہیں مگر محاورہ کے طور پراس سے میمراد لی جاتی ہے کہ إدھر کی باتیں اُدھر کی جائیں اور اُدھر کی باتیں اِدھرکی جائیں جس ہے فتنہ فساد کا ہازارگزم ہو۔منافقین کی ایک خصلت پیجھی بیان فر مائی یَبُغُو نَکُمُ الْفِتْنَةَ اور تلاش کرتے تمہارے لئے نتنہ جب ہے آنخضرت ﷺ مکہ مر مہ سے ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے تتھے بیلوگ ہمیشہ سازشوں میںمصروف رہے اور . فتنه فساد کی آگ بھڑ کاتے رہے۔ بھی یہودیوں نے ساتھ مل کر اہل ایمان کے خلاف سازش کی ادر بھی مشرکین مکہ کومسلمانوں سے خلاف مدد دی۔اب بھی اگر بیلوگ جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی فتنہ ہی کھڑا کرتے لہذاا جھا ہوا کہ آپ ﷺ کے ساتھ اس سفر میں رقبی ہے وَفِیک کُے مُ سَمَّعُونَ لَهُمُ ادرتہارے اندران کی باتیں سننے والے ۔ ہیں۔ یعنی تمہارے اندرایسے لوگ بھی ہیں جوان کی باتوں کو سنتے ہیں یعنی ان کی لگائی بجھائی سے متاثر ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ سیجے مومن دل کے کھر ہے ہیں ان کوبھی وہ کھر ہے سمجھتے ہیں۔جب ہیچے مومن منافقین کی جال میں آ جا نمیں گے تو فتنہ ہی ہریا ہو گا۔جیسے

محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں مثلاً شخ عبدالقادر جیلائی یہ بڑے بزرگ ہیں ہم ان کے متعلق امیدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے جنت میں بہترین ٹھکانے بنائے ہیں تین ہم ان کی بیان کردہ ہر صدیث نہیں ما نیں گے ۔ کیونکہ یہ بڑے صاف دل اور سچ لوگ ہیں یہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے ہیں کہ دہ ہمی بھی کہ کہ کربیان کرے لیے وہ بھی بھی کہ کہ کربیان کرے لیے وہ بی حالانکہ بڑے ہیں کہ دو ہوں کے وقت عادر کذاب بھی گزرے ہیں جوجعلی احادیث بناتے رہے ہیں۔ یہ نیک لوگ کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں کر سے ہیں جوجعلی احادیث بناتے رہے ہیں۔ یہ نیک لوگ کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں کر سے ہیں۔ یہ نیک لوگ کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں کر سے ہیں۔ یہ نیک لوگ کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں کر سے ہے۔

شيخ عبدالقادر كى كتاب غدية الطالبين كي تحقيق:

غیرہ الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی "کی کتاب ہے گرجعلی احادیث کا اس بیس البار ہے۔ اس وجہ سے بعض محد ثین نے انکار کر دیا ہے کہ بید کتاب ان کی نہیں ہے۔

افد فن رجال علامہ ذھبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ کتاب انہی کی ہے گر چونکہ ہزرگ تھے

روایات بیان کرنے والوں نے بیان تیس انہوں نے لکھ لیں تحقیق نہیں کی ۔ خود ہے تھے

دوسروں کو بھی سچا بیجھتے تھے۔ اور محد ثین کرام تو راویوں کے بال کی کھال اُ تاریخ ہیں کہ

یرراوی کب پیدا ہوا ، کس استاد ہے پڑھا ، کس سے سنا اور کس وقت سناوہ جب حدیث

میراوی کب پیدا ہوا ، کس استاد ہے پڑھا ، کس سے سنا اور کس وقت سناوہ جب حدیث

جرح کرتے ہیں وہ الی با تیس بوچھتے ہیں کہ گواہ بیچارہ جران ہو جا تا ہے ۔ تو فر مایا

تہارے اندران کی با تیس سننے والے بھی ہیں جو نیک ہیں ، سیچ ہیں وہ بیکھتے ہیں ہیا بھی بیکہ تہارے اندران کی با تیس سننے والے بھی ہیں جو نیک ہیں ، سیچ ہیں وہ بیکھتے ہیں ہیا بھی بیکہ تہیں ۔ اچھا ہوا کہ یہ شیطان نہیں گئے کہ اگر یہ جاتے تو تمہارے لئے فساداور شرار تیں

تلاش کرتے والے نے نو کیا نہ ہی الطّ لم ہوئے واراللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو

تلاش کرتے والے نے نو کالموں کو

بشيرنامي منافق كاواقعه:

بشیرنای ایک منافق نے حضرت رفاعہ ﷺ کھر نقب لگائی اور آئے کی بوری ، تلوار، زرہ اور تو و چوری کر کے لے گیا۔ بوری میں تھوڑ اسا سوراخ تھا جس راستے ہے جا تار ہاتھوڑ اتھوڑ آ ٹا گرتار ہا،تھا بڑا ہوشہاراور حیالاک کہ بوری اپنے گھر رکھنے کی بجائے ۔ دور محلے میں لبیدا بن الاعصم کے گھر جا کررکھی ۔ ادھ صبح کو جب گھر والےا تھے دیکھا دیوار سینی ہوئی ہے اور اس سے روشنی اندر آرہی ہے عور تول نے شور محایا کہ چوری ہو گئی ہے۔ آئے کی بوری نبیس ہلوار نہیں ،زرہ نہیں اورخو زنبیس ،اس وقت میتی چیزیں تھیں۔حضرت ر فاعه ﷺ بوڑھے آ ومی شے منہ میں کوئی دانت نہیں تھا کوئی بات ان کی سمجھ آتی تھی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ایے بھتیج حضرت ابوتیادہﷺ کو بلایا اور فر مایا بیٹے بیہ معاملہ ہو گیا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں میری کوئی بات سمجھ آتی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی اور چل بھی نہیں سکتالبذاتم میری طرف ہے آنخضرت تھے کے سامنے مقدمہ پیش کروکہ اس طرح ہماری چوری ہوگئی ہے اور قرائن ہے ہمیں فلاں آ دمی پر شک ہے ۔ وہاں منافق بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فورا آپس میں میٹنگ کی اور آنخصرت بھے کے پاس آئے کہ جس

نو جوان کا بیدذ کر کرتے ہیں وہ تو بڑا یارسا ، نیک آ دمی ہے ، بڑامتقی اور پر ہیز گارآ دمی ہے بلا وجہ اس پر الزام نگارہے ہیں ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ بھائی رات کوکون گواہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس انداز ہے گفتگو کی کہ آنخضرت ﷺ نے ان کی ہاتوں کوسچاسمجھااور حضرت ابوقیا دہ ﷺ کوجھٹرک دیا کہ بغیر ثبوت کے تم ایک آ دمی پر چوری کا الزام لگاتے ہو ا ہے آ دمی اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔حضرت ابوقیادہ ﷺ فر ماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوااورروتا ہوا تایا جی ہے یاس آیا اوران کو بتایا کہ بیہ بات ہوئی ہے۔فر مانے سکھ بیٹا کوئی بات نہیں دنیا میں ایہا ہوتا رہتا ہے کیکن حق حق ہے انشاء اللہ حق ہوکرر ہے گا۔ تو اس سلسلے میں دورکوع نازل ہوئے۔اللہ تعالی نے آپ ﷺ کوفر مایا لا تُحَادِلُ عَن الَّذِيْنَ يَنْحَتَانُونَ أَنْفُسَهُمُ ان كَي طِرِف ﷺ يَحْمَلُواْن كَرِينِ جِنهُونِ نِنْ إِنْ عَانُونَ كِيمَاتُه حْيَانت کی ۔ یہ واقعی جھوٹے ہیں ، چور ہیں۔اب ویکھومنا فقوں نے معاملہ کوئس طرح پلٹا کہ آ ب ﷺ نے جھوٹوں کوسیا اور بیچوں کوجھوٹاسمجھا ہے آیا ،وحی آئی اوراللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہوا۔تو فرمایا کدیدآپ ﷺ کے سامنے پہلے بھی معاملات بلٹ بھے ہیں یہانتک کرفن آ گیا اور الله تعالیٰ کا حکم ظاہر ہوا وَ ہُمَّہ کُو ہُو نَ اوروہ ناپند کرتے تھے حقیقت کے کھلنے کولیکن الله تعالیٰ نے ظاہر کردی۔

 $QQ \otimes QQ$ 

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ اللَّانُ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي وَالا تَفْتِنِّي وَالا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا . وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ٥ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ عَوَانُ تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُو اقَدَا خَذُنَا اَمُسرَنَسامِسنُ قَبُلُ وَيَتَوَلَّوُاوَّهُمُ فَرحُونَ ٥ قُلُ لَّنُ يُصِيبَنَآ إِلَّامَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عِهُومَوُ لَنَا عِوَكَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ ٥ قُلُ هَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَآاِلَّآ اِحُدَى الْحُسُنيَين ، وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ أَنُ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنُ عِنُدِهَ اَوُ بِالْيُدِينَاءِ طِفَتَ رَبُّ صُو آاِنَّا مَعَكُمُ مُّتَرَبِّصُونَ ٥ قُلُ اَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرُهًا لَّنُ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فْسِقِينَ٥

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ اوربعض ان منافقوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اللهُ اللهُ فَيْ وَلَا تَفْتِنِي كَمَّ بِ مِحْصِر خصت ویدیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیس الا فی وَلَا تَفْتِنَی كَمَّ بِ مِحْصِر خصت ویدیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیس الا فی السفِتُ نَبَ سَفَ طُوا خبر دار فتنے میں تویہ کرے ہوئے ہیں وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِیُطَةٌ بِالْکُفِویُنَ اور بینک جہم البتہ گھر نے والی ہے کافروں گوائ تُصِبُک حَسَنَةٌ اگر پُنِچَ آپ کوکوئی بھلائی تَسُوهُمُ ان کو بری گئی ہے وَإِنْ تُصِبُک حَسَنَةٌ اگر پُنِچَ آپ کوکوئی بھلائی تَسُوهُمُ ان کو بری گئی ہے وَإِنْ تُصِبُک

مُصِيْبَةٌ اوراكر يَنْجِي آبِ كُوكُونَى مصيبت يَقُولُو الْوَسَتِي مِن قَدْ أَخَذُ نَا أَمُونَامِنَ قَبُلُ تَحقيق بم نه اينامعامله سنجال لياتهااس سي يملي وَيَتَولُواوَّهُمُ فَ وَحُونَ اور يَهِم تے ہيں وہ اس حال ميں كہوہ خوش ہوتے ہيں قُلُ آپ كہدريں لَّنُ يُصِيبُنَا بَمِينِ مِرَّرَنهِينِ مِنْجِيكِي إلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا مَّرُوبِي چيز جوالله نقالي نَ لَكُهُ وَيَ مِهِ مَارِ مِهِ لِنَا وَهِي بِهَارِا ٱقَامِهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّل الْمُمُونَّ مِنْوُنَ اورائلُّد تعالیٰ برجی جاہے کہ بھروسہ کریں ایمان والے قُلُ آپ کہہ ویں هنلُ قَرَبَّ صُونَ مِنَاتُم تَهِیں انظار کرتے ہارے بارے بیں إلَّا إِحُدَی الُـحُسُنَيَيُن كَمُرُوهِ بِهِلا يَول مِين سِے ايک کی وَنَـحُنُ نَتَـرَبَّصُ بِكُمُ اورجم ا تظار کرتے ہیں تمہارے ہارے میں اَنْ یُصِیْبَکُمُ اللّٰهُ بِعَذَابِ کہ پہنچائے الله تعالى تم كوعذاب مِّن عِنْدِهِ إين طرف سے أوْبايْدِيْنَا يا بهارے باتھوں كيهاته فَتَوَبَّصُوْ آپس تم انظار كروانًا مَعَكُمُ مُّتُو بَصُوُنَ بِيَثَكَ بِم بَعَى تَهارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قُلُ اَنْفِقُوا طَوْعُااَوُ كُوُهُاآ ہے کہددی ثرج کرو تم خوشی سے یا جرأ لَّنُ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمُ بِرَكْنِيسِ قِبُول كيا جائے گاتم سے إنْكُمُ كُنْتُهُ قَوُمًا فَلْسِقِيْنَ بِيَتَكَهُمْ نَافَرِ مَانَ قُوم ہو۔

## غزوه کی تعریف اوران کی تعداد:

آنخضرت ﷺ کی زندگی میں جو جہاد پیش آئے ہیں ان میں آپ ﷺ نے شرکت کی یا تھم دیا اس کوغزوہ کہتے ہیں۔آپﷺ کی زندگی میں ستائیس (۲۷) غز دات :و ک ہیں۔اور جہاد بجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے۔ گویا نو سااوں میں ستائیس غز دات ہوئے تواوسط فی سال تین غزوے ہیں۔ان میں سے پہلا جہاد غزوہ بدرتھا جو بالکل بے سروسامانی کامعاملہ تھالیکن رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غلبہ عطا کیا۔اس کے بعد غزوہ احد تھا بھراحزاب تھااس کے بعد بنوقریظہ اُور پھرغز وہ خیبر ہوااس کے بعد مکہ مکر مہ فتح ہوا۔ اور بیہ جورکوع جلے آ رہے ہیں ان میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ یہ ہجرت کے نو ویں سال بیش آیا اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ بہ جینے غز وات ہوئے ہیں ان میں یہودیوں کے مذھبی اور سیای پیشوا ابو عامر کا ہاتھ تھا۔عرب کی ساری زمین 🔥 🚈 تک جب اسلام کے حبضندے کے بینچے آگئی تو یہ بہت زیادہ ہڑیشان ہوا کہ عرب تو ساراان کے ہاتھ آگیا ہے اب انہوں نے دوسر ہے منکول پر بھی حملہ کر دینا ہے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا تھا کہ اے غریب مسلمانو!ایک وفت آئے گا کہتم قیصروکسریٰ کی حکومتوں پربھی فنتح یاوُ گے۔ بہلفظ بھی اس نے با قاعدہ نوٹ کئے ہوئے تھے۔ جنانجہاں ۔نے ہرقل روم کو جا کرا کسایا اس کو کہا کہ میں مدینہ طعیبہ سے آیا ہوں اور تم سن کے ہو کہ محمد (ﷺ) نامی شخص نے عرب کی ساری زمین فتح کر لی ہےاوراب وہ تمہارےاو پرحملہ کرنے والاے سے متعلق کچھ فکر کرو۔ وہ بادشاہ تھا کچھ ہاتیں اُس نے بھی تنی ہوئی تھیں اِس نے ادر تیز کردیا۔اُس نے کما تڈروں کیساتھ مشورے کے بعد فوجیں تبوک کے مقام پر پہنچادیں کہ یکبارگی حملہ کر کے سارے عرب ہے مسلمانوں کا نام دنشان مٹادیں گے۔ آنخضرت ﷺ کو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی تبوک کے مقام پر ہرقل کی فوجیں پہنچ چکی ہیں۔آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو تبوک کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیا مخلص ساتھی سارے تیار ہو گئے باوجود بکہ سخت گرمی اور فصلوں کی کٹائی کاموسم تھااور ہے سروسا ماتی کاعالم تھا۔لیکن منافقوں نے طرح طرح کے بہانے تراش کرجان چیٹرائی سوائے چند منافقین کے جومجوراً ساتھ گئے ۔ جیسے عبد اللہ ابن

ا بی انتیکن وہ بھی اپنی سازشوں ہے بازنہیں آیا۔ان منافقوں میں ایک مجلڈ ابُنُ فَیْس بھی تها ـ په برواصحت مند ،خوبصورت اور مالدارآ دی تهااس کی شکل شیاجت دیکیچکرآ دمی مرعوب ہوجا تا تھا۔ بیآنخضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت میرا دل جا ہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں اور اس غزوے میں ضرور شرکت کروں لیکن میرے اندر ایک کمز وری ہے ،نقص ہے کہ میں ہر جائی ہوں ( اردو کی اصطلاح میں ہر جائی اس آ دمی کو کہتے ہیں جو ہرسفید گوری عورت کو دیکھ کراس پر عاشق ہو جائے ۔ )اور سنا ہے کہ روم کی عورتیں بری گوریاں ہیں پھر میں تو ان کو دیکھ کرو ہیں کا ہوجاؤں گا۔ انداز ہ لگاؤ کیسی گفتگو کرر ہاہے يه بات كرتے ہوئے شرم بھى نہيں آئى اس كا ذكر ہے۔ الله تعالى فر ماتے ہيں وَ مِسنَهُ مَ مَنَ يَّهَ فُورُ لُ اور بعض ان منافقول مِين سيهوه بين جو كمتبر بين ، جُهدُّا ابْسُ قَيْسِ انْسُلَانُ لَِسي وَ لا تَسفُتِنِي كَرَابِ مجھے رخصت دیدیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ کہ میں وہال گیا تو وہاں کا ہوکررہ جاؤں گا کہ میر ہےا ندرعیب ہے میں گوری عورت دیکھے کراس برفریفتہ ہو جا تا ہوں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں الا فِسی الْمُفِتُ مَنَةِ مُسَقَّطُو الخبر دار فَتَنَے مِنْ تُوسِر ک ہوئے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَـمُحِيُطَةٌ إِسِالُـكُمْفِرِيْنَ اور بِيَتَكَجَهُم البتهُ كَمِير نَے والی ہے كا فرول كو\_منالقين كي اور برائي إنُ تُـــــــــــــــــــــــــــــنَةُ الرَّينِيجَ آبِ كُوكُونَى بَهلانَي تَسُبِ أَهُ ان كو برى لَكَتى ہے۔ کسی جَلَد فَتْح ہوجائے ، مال غنیمت مل جائے ، کا فر دھڑا دھڑمسلمان ہو جائیں جو بات بھی آ ہے کیلئے خوشی اور بھلائی ہوان کو بری لگتی ہے ہؤانُ تُصِبُكَ مُصِيبَةُ اوراكر يَنْجِآبِ كُوكُوكَى مصيبت يَّقُولُوا كَبَةٍ بِين فَدُاخَدُنَا اَمُو َ نَامِنُ قَبُلُ مَحْقِيلَ بِم نِهِ اينامعامله سنجال لياتها اس ہے پہلے ۔ بعنی ہم نے اپنے بحاوُ کا سامان کرلیا تھا کہشریک ہی ہیں ہوئے اور دوسرے مقام میں آتا ہے کہ اگر آپ ﷺ و

تكليف چپنجتی ہے توبیخوش ہوتے ہیں۔ وَ مَتَ وَلَّهُ وَاوَّهُمْ فَرِحُونَ اوروہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔احیما ہواان کو تکلیف پینچی اور ہمارٹی جان چے گئی۔احد کے مقام پرآپ ﷺ کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرۂ اقدس زخمی ہوا تھامسلمانوں کےصدے ک کوئی مدنہیں تھی حضرت عمر منظار جیسے بہا درقدم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ۔حضرت انس ابن نصر عظامے کہا عمر کیا بات ہے؟ فر مایا ٹا نگ ٹوٹ گئی ہے۔عرض کمیا کہ کوئی مرہم یٹی کی ہے؟ فر مایااس طرح نہیں ٹوئی تو نے نہیں ساکہ آنخضرت ﷺ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کیا تمہارے لئے جنت کا در واز ہ بند ہو گیا ہے؟ فر مایانہیں! مگریاؤں آ گے چلیں تو میں چلوں۔اینے بہادرآ دمی کے صدے کا بیالم تھا کہ قدم اٹھانے کی سکت نہیں اور منافق خوش تھے کے اجھا ہوا قُلُ آپ كهدوي لَّنُ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جمين برَّرُنهِين يَنْجِكُ مَّروى چيز جوالله تعالى نے ہارے لئے لکھدی ہے مُومَو لناً وای ہارا آقاہے، ہارا کارسازے وَعَلَى اللَّهِ فَ لُيَتُوَكُّلُ الْمُوْمِنُونَ اوراللُّدتَعَالَى يربى جائية كربهروسهكرين أيمان والي -كروه جارا رب ہے اس نے جو ہمارے لئے لکھا ہوگا وہی ہوگا قُلُ آپ کہددیں هَلُ تَوَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْيُن تَمْ نَيْل انتظار كرتے مارے بارے میں مگروو بھلائيوں ميں سے ایک کی۔ایک بھلائی ہے ہماراشہ پر ہوجانا اور ایک بھلائی ہے ہمارافتح یالینا ہمارے لئے وہ بھی ٹھیک ہےاور رہیھی ٹھیک ہے۔

شهيد كامقام:

کافروں پر فتح ہو جائے تو رہ بھی جارے لئے خوشی ہے اور اگر شہادت ل جائے تو یہ بھی جارے لئے خوشی ہے کہ ایک شہید کوستر بہتر گنہگاروں کی سفارش کا موقع ملے گا۔ شہید ہے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے ،قبر کے حساب سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ قبر کا حساب بڑاسخت اورمشکل ہےاللہ تعالیٰ محفوظ فر مائے ۔اس کے بدن سے خون کے قطرے بعد میں زمین برگرتے ہیں اور حورین پہلے بہنچ جاتی ہیں۔کوئی معمولی درجہ ہے؟اور جنت میں سو در ہے او کچی بلڈنگ شہید کو ملے گی اور رب تعالیٰ کی رضا ہو گی ۔تو ہمارے لئے شہادت بھی انچھی ہےاور کافروں پر فتح اورغلبہ بھی انچھاہے وَ نَبِ مُحنُ نَتَوَ بُّصُ بكُمُ اورہم انتظار كرئة بين تمهارے بارے بين أنْ يُنْصِيبُ كُمُ اللَّهُ بعَذَاب مِنْ اَوْ ہِاَیٰدِ نِیْنَا یا ہمارے ہاتھوں ہے کہمیں حکم دیے تمہارے خلاف لڑنے کا۔ہمارے ہاتھوں ے تنہیں سزادے ہم رب تعالیٰ کے تکم کے منتظر ہیں۔ کا فردں کیساتھ جہا دیکوار کیساتھ تھا اور منافقوں کیساتھ تلوار کانہیں تھا۔ایک موقع برحضرت عمر ﷺ نے عرض کیا حضرت کا فردں کے خلاف ہم کڑتے ہیں بیرمنافق ان سے زیادہ سخت ہیںان کیساتھ کیوں نہ الرير؟ آب الله المناف عُ إِنَّ النَّسَاسَ يَسَحَدُثُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا ( عَلَيْ) يَفْتُلُ اَصُه عَابَهُ ' ' حِيهُورُ و الوَّك كهيں كے كه بيتك محمد ﷺ اپنے ساتھيوں كوتل كرتا ہے۔ ' چونكه بيه اوگ زبانی کلمہ پڑھتے ہیں ہنمازیں پڑھتے ہیں عام لوگ معاملہ فہم نہیں ہوتے وہ سمجھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو آل کر دیا ہے۔ وہ کلمہ ہے بیز ار ہوجا ئیں گے بدنا می ہوگی \_فر مایا فَتَسَوَبَسُصُو ٱلِنَّامَسِعَكُمُ مُّتَوَبِّصُونَ لَيُنَهُمَ انْظَارِكُرُوہِم بِحَى تَهمارے ساتھ انتظار كرنے والے ہیں کہرب تعالیٰ کا حکم کیا آتا ہے؟ بیرمنافقین چندہ بھی ویتے تھے لیکن چندہ دینے کا انداز برُا بحِيب ہوتا تھا۔صحابہ کرام ﷺ برُ مِخلص تھے ریا کاری سے بیجتے تھے۔وہ کوشش ' ستے ستھے کہ جب آ ہے، ﷺ کیلے ہوں اس وقت چندہ دیں یاالیے موقع پر کہاوگ کم ہے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

وَمَامَنَعَهُمُ أَنُ تُقُبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ إِلَّا آنَّهُمُ كَفَرُو إِبِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَايَأْتُونَ الصَّلْوَةَ إِلَّاوَهُمُ كُسَالَى وَلَايُنْفِقُونَ اِلَّاوَهُمُ كُرِهُونَ ٥ فَلاَ تُعَجِبُكَ اَمُوَالُهُمُ وَلَآاَوُلادُهُمُ . إنَّ مَايُرِيُـ لُمُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاوَ تَزُهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمُ كُفِرُونَ ٥ وَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ ۥوَمَاهُمُ ثِنْكُمُ وَلَكِنَّهُمُ قَوُمٌ يَّفُرَقُونَ ٥لَوُيَجِدُونَ مَلُجَا أَوُمَ غُرَاتِ أَوُمُدَّخَلاً لَّوَ لَوُ اللَّهِ وَهُمُ يَجُمَحُونَ ٥ وَمِنَهُمُ مَّنُ يَّلُمِزُكَ فِي الصَّدَقْتِ عِفَانُ أَعُـطُوُ امِنُهَا رَضُوُ اوَ إِنَّ لَّهُ يُعُطُوُ امِنُهَآ إِذَاهُمُ يَسُخَطُوُ نَ ٥ وَ لَوُ أَنَّهُمُ رَضُوامَ آاتهُ مُ اللُّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوُ احَسُبُ اللَّهُ سَيُوْ تِيُنَا اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ وَ رَسُو لُهُ ﴿ إِنَّا إِلَّى اللَّهِ رَغِبُو نَ ٥ وَ مَسامَهُ مَعَهُمُ اور نبيس روكاان كو أَنْ تُسقُبَلَ مِنْهُمْ كَهِ بُولِ كِيِّ حِاسَينِ ان ے نَفَقَتُهُمْ ان کے چندے اِلَّا ٱنَّهُمُ کَفَرُوُ اِبِاللَّهِ وَبِرَسُوُلِهُ كُراسَ بِات نے کہ بیٹک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوراس کے رسول کے ساتھ وَ لَا يَسَاتُوُنَ الصَّلُوةَ اوروهُ بِينِ اداكرتِ تمازكو إلَّاوَ هُنَهُ الْحُلْظُالُهُ بَكُواسِ حال

میں کہ دہ ست ہوتے ہیں وَ کا پُسنُسفِ فُونَ اور نہیں خرچ کرتے وہ اِلّاوَ هُمُّهُ كُوهُوُنَ مُكُراسِ حال مِين كه وه نا يستدكر شَتْح بِينِ فَلاَ تُعُجبُكَ أَمُوَ الْهُمْ بِس نة تجب مين واليس آب كوان كے مال وَ لآ أَوْ لا دُهُمُ اور ندان كى اولا و إنَّ مَا يُريدُ اللُّهُ يخته بات بي كماللُّدتعالي اراده كرتاب لِيُعَدِّبَهُمُ بها كمان كوسزاد إن كى وجد ي فيى السحيوة الدُّنْيَاد نياك زندگ مين وَتَوْهَقَ أَنْفُسُهُمُ اورْنَكُين ان کی جانیں و مسلم سلیف وُون اس حال میں کہ دہ گفرکرنے والے ہوں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اوروه تتمين الخاسة بين الله تعالى كنام كى إنَّهُمْ لَمِنْكُمُ كه بينك وهتم من سے بين و مَاهُمْ مِنْكُمْ حالاتكهوه تم ميں سے بين و لكِنْهُمُ قَوُمٌ يَّفُوَ قُونَ اورليكن وه توم ب زرنے والى كَوُيَه جَدُوْنَ مَلْجَاً الروه يا كيس كوئى جائے يناهاو معطرات ياكوئى سرتكيس أو مُدَّحَلا أياكوئى داخل ہونے كى جگه لَّوَ لَّوُ الِلَّيْهِ البِيتِهِ كِيرِجا مَينِ اس كَى طرف وَهُمْ يَجْمَعُونُ اوروه برس تيزي سے جِا َ مِينَ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّلُمِزُ كَ اوران مِن سِيْعِض وه بين جوآب يرعيب لگاتے بين فِي الصَّدَقتِ صدقات كَنْقتِيم مِن فَإِنْ أَعُطُو امِنْهَا لِسَاكُر وباجاءَان کواس میں سے رَضُو اراضی ہوجائے ہیں وَ إِنْ لَهُم يُعُطُو امِنُهَا اورا كران كونہ دياجائے آس ميں سے إِذَاهُمْ مُسُخِطُونَ احِا نَكُ وہ ناراض موجاتے ہيں وَ لَوُ اَنَّهُمُ رَصُوا اورا كُروه بيتك راضي بوجات بين مَاۤ اتَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اسَ چیز برجودی ہےان کواللہ تعالی نے اور اس کے رسول ﷺ نے وَ قَالُوا حَسُبُ مَا

الله اور كَتِهَ بَن بَمين الله كافى بِن سَيُوْنِيُنَا الله مِن فَضُلِه عَقريب ويكا بَمين الله اور كَهَ بَن الله والحَبُون بين ما الله تعالى كارسول إناآ إلى الله والحِبُون بين ما الله تعالى كى طرف رجوع كرن والله بين -

گذشته درس میں بیات بیان ہوئی تھی کہ منافق مختف موقعوں پر چندہ بھی پیش کرتے سے کہلوگوں کی حاضری زیادہ ہوتا کہ لوگ دیکھیں کہ فلال نے اتنا چندہ دیا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ چندہ خوشی سے دیں یا جبراً دیں ہر گز تبول نہیں کیا جائے گا۔آ کے اللہ تعالیٰ عدم تبولیت کی وجہ بیان فرہ نے بیں۔ارشادر بانی ہو مَا اَمْنَعُهُمُ اَنُ تُقُبُلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ اور نہیں روکاان کو کہ قبول کئے جا کمی ان سے چندے اور خریج اِللّا اَنَّهُمُ کَفُورُ وَابِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ مَّراس بات نے کہ انہوں نے کفرکیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔

قبولیت عمل کی شرطیں:

کفر کی حالت میں چندہ دینے اور امداد کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اعمال کی قبولیت کامدار تین چیز وں پر ہے۔

ا) ایمان .....اگر کسی میں ایمان نہیں ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگے۔ نہ قولی ، نہ علی ، نہ مالی ، نہ علی ، نہ مالی ، نہ بعلی ، نہ مالی ، نہ بدنی ، جا ہے وہ کتنی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔

۳) تیسری چیز اتباع سنت ... سنت کی پیروی میں جومل کیا جائے گا دہ قبول ہوگا۔ بدعت

رسم کا کوئی تو ابنہیں ہے بلکہ اس برگرفت ہوگی ۔ تو چونکہ ان میں ایمان نہیں ہے اسلئے ان کے چندے قبول نہیں ہیں وَ لَا یَسَاتُسُونَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى اور وہ نہیں اوا كرتے نماز کومگراس حال میں کہ دہ ست ہوتے ہیں۔نماز میں سستی کرنا منافقوں کا کام ہے اللہ تعالى جمين اس صفت سے بچائے۔ حدیث یاک مین آتا ہے آٹے فک الصلورةِ عَلٰی الْـمُنَافِقِيْنِ ''منافقول بربهاري نمازين دو بين عشاءا در فجر كي ـ''مومن سار ـــه كام چھوڑ كرنمازى طرف آتاب اورمنافق بهائي بناتاب وَ لاينه فِي قُونَ إلا و هُمُ كُوهُونَ اور نہیں خرچ کرتے وہ مگراس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔خوشی سے چندہ نہیں دیتے بككه وكهلا وے كے طوريرويتے ہيں۔ اللہ تعالی فرماتے ہيں فَلاَ تُسعُب جبُكَ اَصُوَ الْهُهُ اولا دے کہ ان کو اتنا مال کیوں ملا ہے اور اتنی اولا دکیوں ملی ہے؟ تعجب نہ کریں کیوں؟ إنْهَايُويُدُ اللَّهُ يَخِت بات بِكِهِ اللهُ تَعَالَى اداده كرتابِ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيوةِ السدنيسا كان كوسزاد الاان اموال اوراولادى وجهت ونياكى زندكى مين وتسوزها أنُه فُسُهُ ﴿ وَهُمْ مُ كَفِيرٌ وْنَ اورْنَكُينِ ان كَي جانبِنِ اس حال مِن كدوه كفركرنے والے ہوں۔ مال مشقت سے کماتے ہیں پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح اولاد کے پالنے کی مشقت برداشت کرتے ہیں لیکن ایمان ہیں ہے توبیشقتیں آخرت میں کا مہیں آئیں گی تو ان کیلئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہی ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے ۔مومن بھی مال کماتے ہوئے مشقت برداشت کرتا ہے لیکن چونکہ ایمان ہے تو ہے مشقت اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور کمانے برتواب بھی ملے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ مومن جولقمہ کما کر بیوی کے منہ میں ڈالٹا ہے اس

سے اس کوصد نے کے برابر تو اب ملتا ہے۔ حالانکہ بیوی کاخر جہاس پر فرض ہے اس طرح ا ولا دکوخوراک اور لباس مہیا کرتا ہے تو اس پر بھی اسکوثو اب ملتا ہے حالا تکہ رہجی اس کے وْمِ يَنِي وَرِمانِا وَيَسِحُلِفُونَ مِاللَّهِ اوروهِ تَسْمِينِ اللهِ عِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَنام كَي إِنَّهُمُ أسيس فك المحتمة كربيتك ووتم مين سے بين منافقين اللد تعالى كالتمين الله اكرمومنوں كو كہتے تتھے کہ ہم تم میں سے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَاهُمَ مِنْکُمْ حالاتکہ وہ منافق تم میں سے بیس ہیں وَ الْکِنَّهُمُ قَوُمٌ یَّفُرَ قُونَ اورلیکن وہ قوم ہے ڈرنے والی ، ڈرپوک قوم۔ بیتم ہے ڈرتے ہیں کہ اگران کو پینہ چل گیا ہماری منافقت کا تو ہم بریخی کریں گے اسلئے جان بخانے کیلئے تمہار سے سامنے تشمیس اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں ۔ فرمایا ان کی حالت پہ ب لَوْيَدِجِدُونَ مَلْجَاً. " مَلْجَاً " كامعنى بهجائيناه - إكروه ياكير كوئى جائيناه أَوْمَعْواتِ -مَعْواتِ معَعْارَةً " كَي جَع بِمَعْارَةٌ كامعني بيسرنگ جويبارون مين بوتي ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کےلوگ اس وقت بھی سرتگوں میں گذارہ كرتے ہیں۔عالم اسباب میں افغانستان میں جنگ جیتنے كا ایک سبب بیھی ہے كہ بجاہدین کی بڑے بڑے پہاڑوں میں سرتگیں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔روس اپنا پوراز ورنگاچکا ہے نه وه ان بہاڑ دل کواڑا سکا ہے اور ندسرتگیں ختم کرسکا ہے۔تو فر مایا ان کوسرتگیں مل جا ئیں أَوْمُ لَدَّخَلاً يَا كُوْكَى واخل بونے كى حَكَد لَّـوَ اللَّيْسِةِ البنة بِحرجا ثمين اس كى طرف وَهُمُ يَسجُمَحُونَ اوروہ بروی تيزي سے جائيں۔ جَمَحَ كامعنى بِكُورُ الكَام كى يرواہ كئے بغير تیزی کے ساتھ چلے مطلب نیہ ہے کہ لگام والے گھوڑے کی طرح سر اٹھائے چلے جائیں گراب مصیبت میہ ہے کہ ساراعرب اسلام کے جھنڈے تلے آگیا ہے ان کوکوئی جگہ تہیں ملتی سرچھیانے کواسلئے اللہ تعالیٰ کے نام کی تشمیں اٹھا کرتمہیں اعتاد میں لیتے ہیں اور

الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں گراندرے ول صاف نہیں ہیں۔ زبانی طور پرایمان کا وعوى كرت بيل حقيقت بيل مومن بيس بيل وَحِنهُم مَّن يَلُمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جوآپ پرعیب لگاتے ہیں صدقات کی تقسیم میں۔آنخضرت ﷺ کے پاس مال آیا آپ بھاس کونفسیم فر مارہے تھے اور آپ بھی کی خدمت میں کافی لوگ جمع تھے۔آب ﷺ گھر کے افراد اور لوگوں کی حیثیت کوسامنے رکھ کر مال تنتیم فرمار ہے ہتھے۔مثلاً جس آ دمی کے گھر کے افراد دس تھے اس کو اس کے مطابق دیا اور یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔اور جومقروض تھا اس کو قرض کی ادائیگی کیلئے کچھزیادہ دے دیا ، بڑے کو کچھ زیادہ دے دیا ،چھوٹے کوتھوڑا دے دیا اور ظاہر بات ہے کہ بڑے کا خرچہ اور ہوتا ہے حچوٹے کا خرچہ اور ہوتا ہے۔ نقبہاء کرائم نے لکھا ہے کہا گر کو کی شخص ملک کا باوشاہ ہے اس کے گھر کے افراد جار ہیں کیکن اس کے گن مین ہیں، چیز ای ہے،ارد لی ہے تو اس کوخر چہ صرف جا رافراد کے حساب سے نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے باتی عملہ کوسا منے رکھ کرخر جہ دیا جائے گا یہ ساری باتیں انصاف اور شریعت کے مطابق ہیں کیکن دنیا نہیں مجھتی ۔ تو آتخضرت وليصدقات تقسيم فرماري يتضحر قوص بن زهير قبيله بنوتميم كابزامنه يهث آ دمي تهاس ني اعتراض كيا- كِن لكامَاعَدَلْتَ فِي الْقِسُمَةِ يَا مُحَمَّدُ '' آب نِ تَسْيم میں انصاف نہیں کیا کمبی کوزیادہ اور کسی کو کم دیا ہے۔''اس کا ذکر ہے کہ ان میں وہ بھی مہیں جُوآب ﷺ يرعيب لگاتے بين صدقات كي تقيم كے سلسلہ بين فَسيانُ أعُسطُ وُامِسنُهَا دُ صلَّ الله الله و يا جائے ان كواس ميں سے تو راضى ہوجاتے ہيں پھرز بان نہيں كھولتے و إِنْ لَكُمْ يُسْعُبِطُوُ امِنْهَا ٱوراكران كونه دياجائے صدقات ميں ہے اورصرف مستحقين كوديا حِنْے آقِ اِذَاهُمْ مُنْسَخَطُوُنَ احِیا مک وہ ناراض ہوجائے ہیں کہ میں نہیں دیا و لَـوُ اَنَّهُمْ

حصرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکو ہ لینے والانہیں تھا:

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ: کو ہ دیتے وفت پریشان ہوتے ہے

کہ ہم زکو ہ کس کو دیں ؟ رات کو ایک تھیلے میں سونے کے دینار اور ایک تھیلے میں چاندی

کے درهم ڈال کر رکھ دیتے ہے جسج کی نم ز اور اشراق بڑھ کر ناشتہ کر کے وہ تھیلے لیتے اور

باز اروں ، چوکوں اور گلیوں میں مجر ناشروع کردیتے۔ جو ملتا اس سے یو چھتے کہ بھائی سے

زکو ہ کی رقم ہے آگر آپ مصرف اور ستحق میں تو لے لیں ۔ وہ کہتا ؤ ھائی خدا کی میں تو خود

وینے والا ہوں ۔ سارا دن مجر تے لینے والا کوئی نہ ماتا تھا شام کولا کر گھر رکھ دیتے تھے پھر

دوسرے دن ای طرح کچرتے ۔ انداز و لگاؤ ایک وہ زمانے تھا اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ

مستحق ہویا نہ ہو کہتا ہے سارا مصرف میں ہی ہوں بچھے دیدو۔ ند ذینے والے کوز کو ہ کے مصرف کاعلم اور نہ لینے والے کومصرف کاعلم ۔ اکثریت تو زکو ہ وی تی تبیں اور جودیتے ہیں ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں جو سیحقین کے حوالے کریں ۔ حکومتِ پاکستان نے جب زکو ہ اور عشر وصول کرنا شروع کیا تو ہم نے اس پر تنقید کی کہ یہ مصرف پر خرج نہیں ہو گی اور ہمارا خدشہ ورست ثابت ہوالوگوں نے زکو ہ سے نالیاں بنوا میں اور الیکش لا رہا اور یہ با تیں آج تک اخباروں میں آ رہی ہیں بہت کم لوگ ہیں جو مالی معاملات میں ویانت واری سے کام لیتے ہوں اِنْ آلِلَی اللّهِ دِیْعِیُونَ بیشک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اگر اس طرح وہ کرتے تو بڑی اچھی بات ہوتی مگر انہوں نے ایسا نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر اس طرح وہ کرتے تو بڑی اچھی بات ہوتی مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔



إنَّ مَا الصَّدَقَتُ لِلُهُ قَرَآءِ وَالْمَسْكِينَ وَالْعَمِلِينَ وَالْعَمِلِينَ وَالْعَمِلِينَ وَفِي عَلَيُهَا وَالْعَرِمِينَ وَفِي عَلَيْهَا وَالْعَرِمِينَ وَفِي عَلَيْهَا وَالْعَرِمِينَ وَفِي عَلَيْهَ صَلِيهًا وَالْعَرِمِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي صَلَيْهً سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَرْمِينَ اللَّهِ عَلِيمً سَبِيلِ اللَّهِ وَالْلَهُ عَلِيمً اللَّهِ عَلَيْمً اللَّهِ عَلَيْمً وَاللَّهُ عَلِيمً وَكِيمً ٥

پختہ بات ہے صدفات نقیروں کیلئے ہیں اور مسکینوں کیلئے ہیں اور جواس پر عمل کرتے ہیں ان کیلئے ہیں اور ان لوگوں کیلئے ہیں جن کے دلوں میں الفت فرانی جائے اور گردنوں کوآزاد کرنے میں اور جو تاوان میں دیے ہوئے ہیں ان کیلئے ہیں اور کوتاوان میں دیے ہوئے ہیں ان کیلئے ہو اور اللہ تعالی کے رائے میں اور مسافروں کیلئے ، میفریضہ ہے تھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جانتاہے حکمت والا ہے۔

## مصارف زكوة:

اس آیت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ زکوۃ کس کس کس کو دی جاسکتی ہے اور یہ بھی پیا در کھنا کہ جو تھم زکوۃ کا ہے ہو تھم صدقات واجبہ کا ہے۔ صدقات واجبہ کا اور یہ بھی بیا در کھنا کہ جو تھم کے کھارے کی رقم ، کھارہ ظہار، یہ تمام صدقات واجبہ ہیں۔ ان کے احکام اچھی طرح سمجھ لیس تا کہ ندو ہے والے غلافہ بی کا شکار ہوں اور نہ لینے والے غلوفہی میں رہیں۔ سب سے بہنی بات یہ ہے کہ واجب قتم کے صدقات کسی غیر مسلم کو نہیں گئے بعنی آگرتم غیر مسلم کوزکوۃ ہوشر، فطرانہ و غیرہ و و گئے تو وہ ادا محدقات کسی غیر مسلم کو نہیں گئے بعنی آگرتم غیر مسلم کوزکوۃ ہوشر، فطرانہ و غیرہ و و گئے تو وہ ادا مہر ایسا شخص مسلمان

نہیں ہے جوایے آپ کومسلمان کہتاہے۔

قادیانی، رافضی، خارجی، بہائی کو بوجہ مسلمان نہ ہونے کے زکو ہنہیں گئی:

مسلمان وہ ہے جس کوشریعت مسلمان کیے اور دونفس الامر میں صحیح معنی میں مسلمان ہو سیاسلتے کہدرہا ہوں کہ کہنے کوتو قادیانی بھی اسنے آپ کومسلمان کہتے ہیں ہمنکرین حدیث اور رافضی بھی اینے آپ کومسلمان کہتے ہیں خارجی ، بہائی اور ذکری بھی اینے آپ کومسلمان کہتے ہیں مگران میں ہے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے لہذا تقیدیق کر کے کہ مسلمان ہے یانہیں۔ پھرواجب قتم کا صدقہ دونو پہلی بنیادی شرط بیہ ہے کہ مسلمان ہو اگر عقیدے کا کیاہے تو جاہے وہ کتنا بھو کا اور مختاج کیوں نہ ہواس کو واجب تشم کا صدقہ دینا جائز جہیں ہے ہال نفل قتم کا صدقہ دے سکتے ہو۔ دوسری شرط بیہے کہ وہ سادات میں سے ندجو-سيدكوصدقه واجبدوينا جائز نبيس ب-آنخضرت فكافر مان بإنهما هي أوساخ المُسَالِ لَاتَحِلَّ لِمُحَمَّدِ وَلَالِال مُحَمَّدِ ( اللهِ ) "بيصدقات زكوة وغيره بيلوگول ك مالوں کی میل کچیل ہے ندمیرے لئے علال ہے اور ندمیری آل کیلئے حلال ہے۔' ( بخاری شریف )اب رہابیسوال کہ سید کون ہیں تو یا نیج بزرگوں کی اولا دسید ہے۔ ا) ....حضرت على ﷺ كى اولا و جاہے وہ حضرت فاطمہ الذهرہ رضى الله تعالىٰ عنها ہے ہو

ا) مستحصرت می رفت می اولا د جاہے وہ حضرت فاظمہ الذهرہ رضی القد تعالی عنها ہے ہو جاہے کی اور سے ہو۔ بیاعوان برادری ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم عون ابن علی رفت کی اولا د ہیں اگر دافعی ان کی بات سے جے ہے تو یہ بھی سادات ہیں ان کو بھی زکو ق وغیرہ صدقہ واجہ دینا جائز نہیں ہے۔

- ۲). ... حضرت عباس ﷺ کی اولا د په
- m)....حضرت جعفرﷺ کی اولا د، جوایئے آپ کوجعفری کہتے ہیں۔

س ) ....حضرت عقبل ﷺ کی اولا و، جو عقبلی کہلاتے ہیں ۔

۵)....آپ ﷺ کے چیا حارث کی اولاد ، یہ خودتو مسلمان ٹہیں ہوئے تھے البتہ ان کے بیٹے ابوسفیان بن حارث مسلمان تھے۔توان یا نیج بزرگوں کی اولا دکوشر لیعت ساوات کہتی ہے۔ بیعنی علوی ،عباسی ،اعوان ،جعفری عقیلی ،حارثی حضرات ،میدنہ تو دوسروں سے زکو ۃ وغیرہ لے سکتے ہیں اور ندائیں میں ایک دوسرے کوزے سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط سے ہے کہ مالداراورغنی نہ ہو۔اورشر بعت مالدار کے کہتی ہے؟ شریعت مالداراہے کہتی ہے کہ جس پر قرض نہ ہونقذرو پیداور سونا جا ندی بھی اس کے یاس نہیں ہے مگر اس کے گھر میں ضرورت سے زائدا تناسامان ہے کہا گراس کوفر وخت کیا جائے گا تو ساڑھے باون تو لے جاندی کو پہنچ جاتا ہے تو یہ خص شریعت کے نزویک مالدار ہے۔زائد سامان ہے وہ سامان مرادیہے جوعمو مأاستعال میں نہیں ہوتا۔مثلاً گھر میں دو درجن برتن ہیں ایک درجن استعال میں ہیں ادرایک درجن ویسے ہی بڑے ہیں بھی کوئی مہمان آئے تو استعال ہوئے ہیں۔ ایک درجن بسترے ہیں چھے سات استعال میں ہیں ادر باقی تبھی بھار استعال ہوتے ہیں۔ بچھ حیار پائیاں استعمال میں ہیں اور بچھ ویسے ہی پڑی ہیں بھی کبھاراستعمال ہوتی ہیں بیسب زائدسامان کہلاتا ہے ۔اور بیہ بات بھی سیجھ لیں کہ کوئی عورت ہوہ ہے مگر اس کے پاس اتنامال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو زکو ۃ اور صدقات واجہ میں ہے رقم دینا جائز نہیں ہے ۔لوگ محض ہیوہ سمجھ کر دیدیتے ہیں زکو ۃ ادانہیں ہوگی ۔ای طرح بعض لوگ يتيم بيچ بمجھ كرز كو ة دے دیتے ہیں اگروہ وا تعتامتحق ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر ان کے باپ نے اتنامال چھوڑا ہے کہ ہر نیچے کے جصے میں اتنا آتا ہے کہ جس کی مانیت ساڑھے باون تو لے جاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی زکو ق<sup>ی</sup>صد قات واجہ نہیں لیے <sup>سکتے</sup> ۔

مال کامعنی میزیں ہے کہ نقدرو پے یا سونا جاندی ہی ہو بلکہ کر سیاں ، بلنگ ، بیٹہ ، بستر ہے ، برتن میہ تمام چیزیں مال ہیں۔ان مسائل کواچھی طرح سمجھ لیس میہ چیزیں ہمارے عمل کی ہیں اور اکثر حضرات زکوۃ دیتے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے اور پچھ لینے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باللہ قائم الله قائم آءِ ، ' فقراء '' فقیر کی جمع ہے۔ بختہ بات ہے صدقات فقیروں کیلئے ہیں و المصند کین اور مسکیوں کیلئے ہیں۔
فقیر اور مسکیوں کی تعریف :

فقیراورمسکین کی تعریف میں فقہاء کرام ؓ اختلاف کرتے ہیں۔ایک گروہ کہتا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے باس ایک وفت کی خوراک بھی نہ ہواور نہاس کے پاس زائد سامان اورسونا جاندی ہے۔اورمسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت ہے زائد ہجھ چیزیں ہیں مگراتی نہیں ہیں کہ ساڑھے باون تولے بیا ندی کی مالیت کو پہنچ جا ئیں تو یہ سکین ہے۔ادرسید جا ہے فقیرمسکین ہواس کوز کو ۃ دینا جا ئرنہیں ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید کواگرز کو ۃ نہ دی تو وہ بھوکا مرجائے گاہ لوگوں ڈھکو سلے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے تمہارے سے سارامال لے لیا ہے اور تمہارے یأس کچھ نہیں جھوڑ ااگر ایبا ہے تو پھر تو تمہارا کہنا بجا ہے لیکن شریعت نے تو عالیس میں ہے ایک رویبے لیا ہے باقی انتالیس رویے تمہارے پاس ہیں ان انتالیس یا کیزہ میں ہے سید بادشاہ کو دوتم نے ضرور سید کومیل كَيْلِ كَلَا فَي جِدِ صِرِيثِ يَاكَ مِينَ آيَا جِإِنَّ فِي الْمَالِ حَفَّاسُوَى الزَّكُوفِ مال مِن ز کو ۃ کے علاوہ بھی حق ہیں۔'' صرف پینہیں کہ ز کو ۃ ،فطرانہ ،عشر دیکرتم فارغ ہو گئے تیج مال بھی تیبموں مسکینوں اور ناداروں پرخرچ کرواور مال کے بیورے حقوق ادا کرد۔ادر تیسرامصرف وَ الْمعلِملِیُنَ عَلَیْهَا اور جواس یِمُل کَرتے ہیں ، وصول کرنے اورتقسیم کرنے

کیلئے حکومتی سطح پرمقرر ہیں کہ فلاں علاقے کی زکوۃ تم نے وصول کرنی ہے اور فلاں صلقے کی اس نے واصول کرنی ہے۔ تو ان وصول کرنے والوں کوجھی زکو ۃ میں ہے معاوضہ دیا جا سکتا ہے پاکسی کی ڈیوٹی نگائی ہے کہتم ہے زکو ہ کی رقم دیا نتداری سے تقسیم کرواور وہ غریب ہے تو اس کو بھی اس میں سے معاوضہ دیا جاسکتا ہے یا حساب کرنے والا ہے اس کو بھی معاوضهاس سے دیا جاسکتا ہے۔لیکن روح المعانی میں تصریح ہے کہ کوئی عامل سا دات میں سے نہیں ہوسکتا ۔ان مسائل کواچھی طرح سمجھ لو بہت سارے لوگ ان مسائل میں مبتلا میں۔آج کل مانگنے والے کیچرفشم کے آدمی ہوتے ہیں پیجیمانہیں جھوڑتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہ دینے والاسمجھتا ہے کہ دانعی بیستحق ہیں۔اول تحقیق کرو ٹانیا ایناظن غالب کرو کہ غالب گمان بھی اعتبار ہے۔اگرتم نے کس شخص کوغالب گمان ہے مستحق سمجھ کر ز كوة ويدى پر تحقيق كى تو معلوم ہواكہ وہ مصرف نہيں تھا توز كؤة ادا ہوگئى كه كايُكَلّفُ اللّٰهُ نَـفُسُـا إِلَّا وُسُعَهَا إِبِ ٣] ' ' نهيس تكليف دي الله تعاليٰ نے سي نفس كومگراس كي طافت كے مطابق .'' آ كے انشاء اللّه مز بيرتفصيل آئے گی ۔

 $QQ \otimes QQ$ 

إِنَّهَ السَّدَ وَالْعَمِلُيُنَ وَالْعَمِلُيُنَ وَالْعَمِلُينَ وَالْعَمِلُينَ وَالْعَمِلُينَ وَفِى عَلَيْهَ اوَالْحَمُولُقَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيلِ الْحَرِيْضَةَ مِّنَ اللَّهِ اوَاللَّهُ عَلِيمٌ سَبِيلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيلِ الْحَرِيضَةَ مِّنَ اللَّهِ اوَاللَّهُ عَلِيمٌ صَرَوْ نَهُ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَيُومِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيَقُولُونَ هُوادُنَ اللَّهِ عَلِيمٌ عَكِيمٌ صَرَهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيمٌ وَيَقُولُونَ هُوادُنَ اللَّهِ عَلَيمٌ قَلَ اللهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ وَرَحْمَةٌ قَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إِنَّهُ السَّدَقَاتُ لِلْفُقَرُ آءِ يَحْتُ بات ہے کہ صدقات فقراء کیلئے ہیں اوالہ مَسلَکِیْنَ اور مسکینوں کیلئے وَ الْعُمْ لِیُنَ عَلَیْهَا اور جوز کو قاوصول کرنے کا کام کرتے ہیں ان کیلئے ہے وَ الْمُولَّفَةِ قُلُویُهُمُ اور ان لوگوں کیلئے ہیں جن کے دلوں میں الفت ڈالی جائے وَ فِی السَوِقَ اب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں وَ الْعٰرِ مِینَ اور جوتا وان میں دہ جہوئے ہیں ان کیلئے وَفِیْ سَبِیْلِ اللهِ اور الله تعالی کے داستے میں و ابنی السَّبِیُلِ اور مسافروں کیلئے فَویْ سَبِیْلِ اللهِ اور الله تعالی فریصہ ہے تھم ایا ہوا الله تعالی کی طرف سے وَ اللّه عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ اور الله تعالی علی الله تعالی کی طرف سے وَ اللّه عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ اور الله تعالی علی الله تعالی کے واللّه علی میں سے وہ لوگ بھی جائے والا کے وَمِنْ اللهِ مِن الله تعالی کی طرف سے وَ اللّه عَلَیْمٌ حَکِیْمٌ اور الله تعالی کے والے کہ عَلَیْمٌ حَکِیْمٌ اور الله تعالی کے اللّه کُونُ اللّه الله کَا الله عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهِ عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهِ عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهِ عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهِ عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهُ عَلَیْمٌ کَا وَمَنْ اللّهِ اللّهُ وَالَیْمُ کَا وَمَنْ اللّهُ وَالُولُ کَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

هُواَدُنْ اوروہ کہتے ہیں کہوہ کان ہی کان ہے فیل اُدُنْ خَیْرِ لَّکُمُ آپ کہدی وہ کان ہیں تہاری بہتری کیئے یُوٹِ مِن بِاللَّهِ وہ اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لاتا ہے وَیُوٹِ مِن لِللّٰهِ وہ اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لاتا ہے وَیُوٹِ مِن لِللّٰهِ وہ اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لاتا ہے وَیُوٹِ مِن لِللّٰہُ مُو اَسْدَ وَالوں کی وَرَحْمَةٌ لِللّٰہ ذِیْنَ اَمَنُوا مِن کُمُ اور رحمت ہے ان لوگول کیلئے جوایمان لائے تم میں سے وَ اللّٰذِیْنَ یُوڈُونَ مَن مُن کُمُ اور رحمت ہے ان لوگول کیلئے جوایمان لائے تم میں سے وَ اللّٰذِیْنَ یُوڈُونَ مَن اللّٰہِ وَاللّٰهِ مَن اللّٰہِ اور وہ لوگ جو تکیف پہنچاتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کے رسول کو لَھُمْ عَذَاب ہے۔
عَذَابٌ اَلِیُمْ ان کیلئے وردنا کے عذاب ہے۔

· کل کے سبق میں پیچھ مصارف کے متعلق بیان ہوا تھا اور میں نے تفصیل کیسا تھ سمجھایا تھا کہ فقیر سے کہتے ہیں اورمسکین سے کہتے ہیں۔ تا کہاس مسئلے کوالجھی طرح سمجھ لیں ، دینے دالے بھی اور لینے دالے بھی ۔ کہا گرکسی نے لا پرواہی میں دی اور وہ مصرف پر خرچ نه ہوئی تو دینے والا فارغ الذمہ نہ ہوگا ۔اس کواسطرح مجھو کہ ایک آ دمی نایا ک کپڑوں کیساتھ نمازیر ہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہو گی جا ہے بورے اطمینان کے ساتھ رکوع ہجود وغیرہ کرے۔ کیونکہ شرطنہیں یائی گئی کہ کیڑے یا ک نہیں ہیں یا جگہ یا ک نہ ہو باتی ساری شرطیں بائی جائیں یا قبلے کی طرف رخ نہیں کیا ہماز نہیں ہوگی جا ہے گتنے خشوع خصوع کیساتھ پڑھےنماز نہیں ہوگی۔ توجسطرح نماز بغیر شرطوں نے نہیں ہوتی ای طرح زکو قابھی شرطوں کے بغیرادانہیں ہوگی ۔اورمستحق کی بھی وضاحت کی تھی تا کہ لینے ا والے بھی حرام خوری کے مرتکب نہ ہوں ق<sup>مہ ت</sup>حق کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا در مسلمان بھی وہ جس توشر بعت مسلمان کیجازخودا ہے کومسلمان کہنے والا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز روز ہے کا یا بند ہو، برے کام نہ کرتا ہو۔اگرشرالی ، زانی ، جواکھیلنے والے کوئلم ہوتے ہوئے زکو ۃ دو گے تو زکو ۃ ادانہیں ہوگی ۔ اسلئے کہ وہ تمہاری زکو ۃ وائی رقم ہے

شراب بے گا، جوا کھیلے گا، برے کام کرے گا۔ ہاں اگرتمہیں علم نہیں تھا اور مصرف مجھ کر زکو قادیدی تو تمہار افریضہ ادا ہو گیا غیب اللہ تعالی جانتا ہے۔ تیسری شرط میہ ہے کہ سادات میں سے نہ ہواور سادات کی تفصیل چھلے سبق میں بیان ہو چکی ہے۔

وَ الْمُوَّلَّفَةِ قُلُو بُهُمُ اور وَفِي الرِّقَابُ كَتَفْسِر:

وَالْهُ نُهِ مَا لَكُنَّةٍ قُلُوبُهُمْ أوران لوكوں كيلئے ہيں جن كے دلوں ميں الفت ڈالی جائے۔اس کی دوطرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ایک بیر کہ ابتداء میں جب مسلمان تھوڑ ہے تھے اور اسلام کمزور تھابعض اثر ورسوخ والے کا فروں کو زکو قردینا جائز تھی جن کے ایمان لانے کی توقع ہوتی تھی تا کہ ان سے دل اسلام کی طرف مائل ہوں۔ بیشق اب تمام کے ز دیک منسوخ ہے کسی کافر کو تالیف قلب کیلئے زکوۃ دینا ناجائز ہے۔اور دوسری تفسیر سے کرتے ہیں کہ جو نے مسلمان ہوئے تھے کا فربرادری ان سے تعاون ختم کردیتی تھی تواہیے نومسلم كوتاليف قلب كيلي زكوة دى جاتى تقى كهوه اسلام ير پخته موجائ -اور چونكهوه مسلمان ہوتا اسلتے اس کو یاؤں بر کھڑا کرنے اور اس کی ضرور بات بوری کرنے کیلئے زکو ق دى جاتى تھى ۔ ييش اب بھى موجود ہے وَفِيسى المسرِّ فَسابِ ادر كردنوں كوآ زادكر نے میں۔اس زیانے میں غلام اورلونڈیاں ہوتی تھیں وہ آزادی جائے تھے اورا کثریا لک بغیر ا رقم کے آزاد نہیں کرتے تھے۔ تو ان لونڈیوں ادر غلاموں کوبھی زکو ۃ دے سکتے ہوتا کہ وہ ا بی آزادی حاصل کرسکیں۔اس وقت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں شرعی غلام ہو و یسے کسی کوز بروستی غلام اور لونڈی بنالینا سیجے نہیں ہے۔ بیتو دھکے شاہی ہے وَ الْعُو مِیْنَ اور جوتاوان میں دیے ہوئے ہیں۔اس کی کئی صورتیں ہیں۔مثلاً تاجر سے سامان لوٹ لیا گیا کہ اس کے پاس پچھنبیں رہا،آ گ لگ گئی مکان جل گیا یا دوکان جل گئی یاسیلا ب آ گیا اور

سب کھھاس میں بہہ گیا ، شمنوں نے حملہ کیا اور سارا مال لے تھئے ۔ بیشک پہلے یہ مالدار تھا کٹین اب بیرتاوان میں آ گیاہے اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے ۔مگرشرا نط مذکورہ کیساتھ کہ غیر مسكم نه ہوا ورسيد نه ہوا وربرا بدمعاش نه ہوں وَ فِينَ سَبيْلِ اللَّهِ اورالله تعالٰ كرائة میں جو جہاد کرتے ہیں اور ان کے پاس خرچہ ہیں اسلحہ ہیں تو زکو ۃ کی رقم سے ان مجاہدین کی امداد کرنااگروه مالدار نه ہوں ۔اگروہ مالدار ہیں تو ان کوز کو ۃ دینا جا ئزنہیں ۔ہم کسی پر بدگمانی نہیں کرتے غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن حالات واقعات کو سامنے رکھ کر بات كرر ما مول كه آج بعض تنظيمين اليي مين مجامدين كى كدان كالمقصد صرف بييدا كشاكرنا ہے۔لہذا جوتمہارے یاس آئیں پہلے ان کی کمل شحقیق کرلوکہ واقعی پینظیم سیجے مصرف میں خرج كرتى بياصرف رويبياكشاكرتى بي بهراس كے مطابق فيصله كرو وَابُن السَّبيل اورمسافروں کیلئے ۔ کئی مسافرایسے ہوتے ہیں کہ سفر میں ان کیساتھ کوئی ایبا معاملہ ہوجا تا ہے کہ ان کے پاس کراہنہیں رہاجا ہے اپنے گھر میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں ان کی زکو ۃ اورصدقات واجبہ میں سے امداد کی جاسکتی ہے۔ توبیآ ٹھرمصارف ہیں زکو ہ کے اور جو حکم ز کو ة کا ہے دہی تھم فطرانے عشر، کفارہ قشم اور کفار ہُ ظہار کا ہے۔اور.....

سيْدِكُوز كُوة نهيس لَكُتى:

ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ سید کوز کو ہ نہیں گئی ۔ بعض لوگ غلط نہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ذکو ہ سید کوگئی ہیں۔ میری چھو پھی اور بڑی ہمشیرہ سادات کے گھر میں ہے۔ میں جب وار العلوم دیو بند سے فارغ انتھیل ہوکر آیا تو ایک مولوی صاحب جو مدرس ، عالم اور سید تھے۔ کہنے گئے سید کوز کو ہ گئی ہے اور میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نہیں گئی ۔ وہ پرانے بزرگ تھے اور میں نوعمر تھا انہوں نے کہا کرگئی ہے میں نے کہا نہیں گئی کا فی بحث

ہوئی ۔انہوں نے اہام طحاویؓ جو کہ تین واسطوں ہے امام ابوحنیفہؓ کے شاگر داور احناف کے وکیل اور بڑے بزرگ ہیں ان کی وفات ا<u>۳۲ ج</u>میں ہوئی ہے انہوں نے ان کَ ایک عبارت اینے مؤقف پر پیش کی تو میں تر درمیں پڑ گیا ۔ چونکہ ہمت کا فی تھی اور مطالعہ کا شوق بھی تھاالحمد للہ! شاذ و نا در ہی کسی عالم نے میرے جتنا مطالعہ کیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے حدیث کی کتابیں اور شروح حدیث کی کتابیں اور فقہ کی ساری کتابیں جیمان ماریں اور ا ہے مؤقف ہے مطمئن ہوا کہ سید کوز کؤ ہنہیں گئی۔ میں نے اس پرایک مستقل کتاب لکھی "الكلام الحاوى في تحقيق عبارة الطحاوى "اورعلامه طحاوى كاعبارت -ٹا بت کیا کہ سید کوز کو ہنیں لگتی ۔ اورجس عبارت سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ سید کو ز کؤ ۃ لگتی ہے اس کتاب پر دار العلوم د یو بند کے مفتی اور مفتی محمود صاحب ،حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب مدرس دارالعلوم دیوبندا درحضرت مولا ناعبدالعزیزٌ حضرات نے تصدیقات کیں۔اسلئے زکو ہ صدقات واجیہ دیتے ہوئے اچھی طرح حیمان بین کرو،جلد بازى سے كام ندلو۔ الله تعالى فرماتے ہيں فريسطَة مِن اللّه بيفريضہ بي خم رايا مواالله تعالی کی طرف سے۔اس کا اتکار کرنے والا کا فرے نددینے والاگندگار ہے اور بیمسئلہ مجھ لیں کہ زکو ہلازم ہوجائے کے فور اُس کواد اکرد نے لیکن اگر فوری طور پرادانہیں کرنا جا ہتا تو ز کڑ ہ کی رقم الگ کر کے اس میں وصیت لکھ کر رکھ دے کہ بیز کو ہ کی رقم ہے۔اور گھر کے دیانتدارا فرادکو ہتلا دے کہ زندگی کا کوئی بھروسنہیں ہے آگر میں مرگیا توادا کردینا۔اگر بغیر تحریر کے مرگیا یا گھر کے افراد کو بتلائے بغیر مرگیا تو گنہ گار مرے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوضر وزی کام ہیں ان کی یا قاعدہ وصیت لکھ کر دوبغیر وصیت کھے دوراتیں ہمی نہ گذرنے یا ئیں سے سے قرض لینا ہے **سی کو قر**ض دینا ہے تفصیل کے ساتھ تھے میلکھ <sup>کر رکھن</sup>ی

جاہئے ۔لوگ بے پرواہی کرنے ہیں یے ٹھیک نہیں ہے ۔اگر قرض دینا ہے اور بغیر دیئے فوت ہوگیا ہے اور وارثوں کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ ادا کر دیں تو اس کی قبر ہر ہو جھ ہوگا۔ اور اگرقرض لینا ہےاورنہیں بتلایا تو وارثوں کی حق تلفی ہوگی ہے یا تیں اچھی طرح سمجھ لوزندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی ہے کہ میں بوڑھا ہو کر مروں گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور تندرست پہ کہے کہ میں بہار ہوں گا تو مروں گا پہنجی غلط قبمی کا شکار ہے۔ کیا تندرست نہیں مرتے ؟ ہمارا دورتو حادتی دورہے معلوم نہیں تھوڑی دیریش کیا ہوجا ناہے۔ میں نے بار ہا کہا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی صبح کو سگھر سے نکلا ہے اور بخیریت رات کو دالیں آگیا ہے تو اس كودونفل "مكران ك يرصف جائيس فرمايا و السلسة عَبليسة حَبكيسة اورالله تعالى جانتا ہے حکمت والا ہے وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ اوران منافقوں میں ہے وہلوگ بھی ہیں یُوْ ذُوْ نَ السنبي جوتكليف ببنجائے ہيں اللہ تعالیٰ كے نبی ﷺ كو مجھی كوئی شوشہ چھوڑتے ہيں اور مجھی كُوْلَى شُوسُه چِھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیخلاف باتیں کرتے ہیں وَیْسَفَسوُ لُوْنَ الهُ الله وَأَذُنُ اوروہ كہتے ہيں كہوہ كان ہى كاف ہے۔ بيلوگ جب آپس ميں واہى تباہى قسم كى با تیں کرتے تھے تو دوسر نے کہتے کہ بیتمہاری یا تیں اس تک پہنچی تو تمہیں تنبہہ کرے گا تو کہنے لگے وہ تو کان ہی کان ہے ہم جو کہیں گے وہ مان لے گا۔ کیونکہ جو آ دمی خود سیا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی سچاسمجھتا ہے اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ جب منافقین میں ہے پچھآ پ کی بدخوائی کرتے تو دوسرے کہتے بھائی ایسی باتنیں نہ کردوہ فرا کان ہے ہیہ باتنیں اس تک پہنچ جائیں گا۔الندتعالی فر ماتے ہیں فُلُ آپ کہددیں اُذُنُ خیبُولَکُمُ وہ کان ہیں تمہاری بهترى كيليح يُوفِينُ ماللَّهِ وه الله تعالى يرايمان لا تاب وَيُوفِينُ لِلمُوْمِنِينَ اورتصد إِنَّ كرتا بِ ایمان والوں کی وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُو امِنْكُمُ اوررحت ہے ان لوگوں كيلئے جوا يمان

لائے تم میں سے۔آنخضرت ﷺ کا ایک لقب رحمۃ للعالمین بھی ہے کہ آپ سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں گرفائدہ وہی اٹھاتے ہیں جومومن ہیں وَ اللّهِ اوروہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللّہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کو لَهُمُ عُسلَمان کو کُن وَسُولُ اللّهِ اوروہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللّہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کو لَهُمُ عُسلَمان کو کُن وَسُولُ اللّهِ اوروہ لوگ کو ردنا کے عذاب ہے۔آپ ﷺ کی شان تو بہت بلندہ عام مسلمان کوکوئی قولاً یا فعلاً تکلیف پہنچائے تو اس کو حضت سزا ملے گی۔

 $\Diamond \Diamond \otimes \Diamond \Diamond$ 

يَـحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرُضُونَكُمْ قِوَاللَّهُ وَرَسُولُةٌ اَحَقُّ اَنُ يُّسرُ ضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيُنَ ٥ اَلَهُ يَعُلَمُوْ آ أَنَّهُ مَنُ يُّحَادِدِاللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيُهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ٥ يَحُدُرُ الْمُنفِقُونَ أَنُ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَ-ةٌ تُسنَبَّئُهُمُ بِمَافِي قُلُوبِهِمُ اقُل اسْتَهُز ءُ وَا إِنَّ اللَّهَ مُخُرِجٌ مَّا تَحُذَرُونَ ٥ وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَخُوُ صُ وَنَلُعَبُ عَلَى اَبِاللَّهِ وَاليِّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزهُ وُنَ ٥ لَا تَعْتَـذِرُ وُ اقَـدُكَ فَرُتُمْ بَعُدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَّىعُفْ عَسنُ طَآئِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِانَّهُمُ كَانُوُ امْجُرِمِيُنَ0

یسٹ بلف وُن بسالله الکم منافقین میم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تمہارے سامنے لینسر صُل کُم تا کہ تہمیں راضی کردیں وَاللّٰه وَرَسُولُ قَالَ مَهُم تا کہ تہمیں راضی کردیں وَاللّٰه وَرَسُولُ قَالَ مَاللَٰهُ اوراس کارسول زیادہ حقد ارہے اَن یُسرُ صُولُ کہ بیاس کو راضی کریں ان کانوُا مُوْمِنینَ اگروہ مومن ہیں اَلَمُ یَعُلَمُوْ آکیا ان لوگوں نے راضی کریں ان کانوُا مُوْمِنینَ اگروہ مومن ہیں اَلَمُ یَعُلَمُوْ آکیا ان لوگوں نے شیس جانا اَنَّهُ مَن یُنجامِدِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ کہ بیشک وہ خص جونا لفت کرتا ہے انتہ مَن یُنجامِدِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ کہ بیشک وہ خص جونا لفت کرتا ہے انتہ

تعالى كى اوراس كرسول الله كَانَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لِس بِينك اس كيلي بهنم كي آك ب بميشداس مين رك كاذلك المنحزى العَظيم بدرسواني بهت برى إن خذر المنفِقُونَ ورت بي منافق أن تُنول عَليهم سُورَةُ اس بات سے کہ نازل کی جائے ان برکوئی سورۃ تُسنَبَنُهُمُ جوخبر دے ان کو بهمَافِي قُلُوبِهِمُ ان چيزول كي جوان كے دلول ميں بين قُل اسْتَهُوءُ وُ آ ب كهددين كمذال كراوإنَّ السُّهَ مُنْحُورِجٌ مَّا تَنْحُذَرُونَ بِيثِك اللهُ تَعَالَى لَا لِنَّهُ اللهُ تَعَالَى لَا لِن والے ہیں اس چیز کوجس سےتم ڈرتے ہو وَ لَئِن مَسالُتَهُمُ اورا گرآپ ان سے سوال كرين لَيَقُولُنَّ تُووه ضرور كهين ك إنَّهَا كُنَّانَحُو ضُ وَنَلْعَبُ يَخْتُ بات بهم توسعنل كرتے تصاور كھلتے تھے فُلُ آب كهدي أب السلّب و اينه وَ رَسُولِهِ كَيَا الله تعالَى كيهاتها وراس كي آيات كيهاتها وراس كے رسول كيها تھ كُسنتُسمُ تَسْتَهُ رَءُ وُنَ تُم مُرَاقَ كُرِتَ عَتِي لَاتَ عُتَ ذِرُوا مِن بِهانِ بِناوَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ تَحْقِق تم في كفركيا باين ظام ركر في كابعد إنْ نَّعُفُ عَنُ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمُ الرَّهُم معاف كردي تم بين ايك كروه كو نُعَذِّبُ طَآنِفَةُ مِنَانَّهُمُ كَانُوُ امْحُر مِيْنَ ہم سزادي گے ايک گروه کواس وجہ ہے کہ ہينتک وہ مجرم ہیں۔

منافقول کی شرار تیں اور گناہوں کا ذکر ہے کل کی آیت کر ہم بیں تم نے پڑھا تھا وَمِنْهُمُ الَّذِیْنَ یُوْذُوْنَ النَّبِیِّ ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ۔مثلاً آنخضرت ﷺ تشریف فرما ہوتے آپ کے پاس صحابہ کرام ﷺ اور دوسر کے لوگ بھی ہوتے تھے۔

منافقين كا آپ الليوايذ ايهنجانا:

منافق جب مجلس می*ں گفتگو کرتے تو ہڑے ترش کہیجے میں کرتے اور کہتے* یَا مُحَمَّدُ اُنْحِبِوْنَا الصحمد(ﷺ)! بميں به بتائيئے -حالانکه بغيرالقاب محصن نام ليکر بلانا ہے ادلی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر کسی کو خالی نام لے کرآ واز دی جائے تو وہ محسوس کرتا ہے اور کڑھتا ہے۔البتہ نام وہ لے سکتا ہے جوعمر میں بڑا ہو یا کوئی بے تکلف ساتھی ہوور نہ وصفی نام سے بلاتے ہیں مولوی صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، نشی جی تو پیغیر خدا کوالقاب کے ساتھ متوجہ کرنا جا ہے تھا۔مثلاً یارسول َاللّٰہِ ، یاحبیبَ اللّٰہِ ، یا نبیَ اللّٰہِ ، یاشفیعَ الله اچھے الفاظ کیساتھ مگر وہ بے ادبی کے کہجے میں بلاتے تھے اور پھر ایسی عجیب باتیں یو چھتے تھے کہ جن کامجلس کے موضوع کیساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً آنخضرت بھاوعظ ونصيحت كررب يتج كه ابن سليط منافق نے آكركها يَاهُ حَمَّدُ أَخَبِرُ نِي أَيْنَ نَاقَتِي اللهِ محد (ﷺ)!میری اونٹی کم ہوگئ ہے بتاؤ کہاں ہے؟ آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَسااَ دُرِی اَیْنَ نَاقَتَكَ مِينَ مِينَ جانبًا تيري اوْمُني كہاں ہے۔ ميں تو لوگوں كومسائل بنار ہاہوں ۔ وہ برو برو كر تا موااوريه كهتا موابا مرتكل كيايُ خبرُ نَا بخبر السَّمآءِ وَلايَدُرِي أَيْنَ نَاقَتِي جمين آ سان کی خبریں بتا تا ہے اور بیمعلوم نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔اب انداز ہ لگاؤ کہ با تیں تو دین کی ہورہی ہیں اور بیدرمیان میں اونٹنی یو چھتا پھرر ہاہے۔ کیاغیب جانبے تھے یا ادنٹنیاں چوری کرواتے تھے کہآ پ کومعلوم ہوتا کہ تیری ادنٹنی فلاں کے باس ہے۔ بعض صحابہ نے سنا اوربعض نے اس بُڑ بُڑ کو نہ سنا سیجھ اس کی طرف بڑھے کہ اس کو دو جار لگائیں مرآب ﷺ نے اشارہ کیا تو کھے نہ کہا۔اتنے میں جبرائیل اللیل وحی لیکرآئے اور بتلایا کہ اس کی اونمنی فلاں جگہ پر جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے اسطرح کہ اس کا مظبوط یٹ مظبوط شنی کیساتھ اڑ گیا ہے کہ نہ شبی ٹوٹتی ہے اور نہ پٹہ ٹوٹٹا ہے یہ دہاں اڑی ہو گی ہے ۔آب ﷺ نے فر مایا ابھی جوآ دمی بات کرر ہاتھا اس کو بلا دُ بعض صحابہ اس کو بلالا ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ تونے مجھ سے اپنی اونمنی کے متعلق یو چھاتھا کہ وہ کہاں ہے؟ خدا کی شم مجھے اس ولتت علم نه تفاجّه آءَ نِسي جبُسوَ انِيُلُ فَأَخْبَوَ نِني ابِ جبرائيل الطَّيْئِلاَ نِهِ مُحِصّاً كرخبروي ہے کہ تیری اونٹنی فلاں جگہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ایسی بے موقع باتوں سے آنخضرت ﷺ کواذیت پہنچاتے تھے پھراینی صفائی کیلئے مومنوں کے سامنے جھوٹی قشمیں كَعاتِ يَصْدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرماتِ عِينِ يَهِ حُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ مِنافَقِينِ مُتَمَا ثَعَاتِ مِن الله تعالیٰ کے نام کی تمہارے سامنے کہ ہم ول ہے سیج ہیں ویسے ہی غیرمحاط بات منہ سے نکل گئی ہے بیشمیں کیوں کھاتے ہیں؟ لیکٹر صُوعُم تا کہ مہیں راضی کریں اے پینمبر نے ساتهيو! وَاللُّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ بَرُضُوهُ حالانكهالله تعالى اوراس كارسول زياده حقدار ہے کہ میدان کوراضی کریں۔اللہ تعالیٰ راضی تو ساراجہان راضی اللہ تعالیٰ کارسول راضی ہو جائے تو مسلمانوں کیلئے اس سے بروی خوش تعملی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اِن سکسائے وا مُسوَّ مِسنِیُسنَ اگروہ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کوراضی کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کوراضی كريں۔ بعض جامل قتم كے لوگ اس آيت كريمہ ہے بيٹا بت كرتے ہيں كماللہ تعالى اور رسول ﷺ ایک ٹی ہیں ۔ یعنی وہی اللہ ہےاور وہی رسول ہےا لگ؛ لگ نہیں ہیں ۔اللہ تعالیٰ اورآ تخضرت الملكوذات واحد كہتے ہيں اوراستدلال اسطرح كرتے ہيں أنْ يُسوُ صُوهُ ميں صمیرمفرد کی ہے۔جولوٹ رہی ہے اللہ تعالی اور رسول ﷺ کی طرف ۔اگر اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ الگ الگ ہوتے توضمیر تثنیہ کی ہوتی یعن 'ہ '' کی بجائے کھما ہوتی اور معنی ہو تا که الله تعالی اوررسول ﷺ زیاده حقدار ہیں که بیران دونوں کوراضی کریں اور موجود صورت میں معنی ہے کہ اللہ تعالی اوراس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ بیراس کوراضی کریں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ ایک جی چیز ہیں لاحول ولاقوۃ الابالله ـ ایک سمطرح ہوسکتے ہیں؟اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہےآنخضرت ﷺ کی ذات مخلوق ہے اور اس میں بھی کو کی شک شبہ ہیں ہے کہ آپ ﷺ ساری مخلوق میں اعلیٰ وافضل ہیں ۔گھر خالق اورمخلوق گڈ ٹدکسطر ح ہو گئے ؟ اب ریابیسوال کے خمیرمفرد کی کیوں لائے ہیں ؟ تو اس کے متعلق مفسرین کرائم فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی رضا ایک ب- كالله تعالى كارضا آنخضرت كارضايس بمن يُطع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللُّهُ 1 النساء: ٨٠ ، جس محص نے اطاعت كى رسول كى بيتك اس نے اطاعت كى الله تعالى کی ۔''جس نے رسول ﷺ کوراضی کیا اس نے رب کوراضی کیا اور جب تک آتخضرت ﷺ راضی نه ہوں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا جب تک آنخضرت ﷺ نەراسى مول يوچونكورُ ضاايك ہے اس كي ضمير مفرد لائے ہيں \_الله تعالى فرماتے بِينِ ٱلْمُ يَعُلَمُوُ ٱليَّاانِ لُوكُولِ نِيْ أَبِينِ جَانَاأَنَّهُ مَنُ يُتَحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كه بيتك وه جو مخالفت كرتا ہے اللہ تعالی كى اوراس كے رسول الله كى فان خھنا خوالدًا فيھا اس بيتك ان كيلي تصنم كي آك بيشداس مين ربي كي ذلك السجوري العظيم بي رسوائی بہت بروی ہے۔

منافقین کی کیفیت باطنی کا بیان:

آ گے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ذہنی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ دو حیار منافق جب اکتھے ہوجاتے تو اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے مسلمانوں کا ،اللہ تعالیٰ کے پینمبر کا ،قرآن

کریم کی آیات کا نداق اڑاتے ۔ چنانچہ ایک سفر میں آنخضرت ﷺ کیساتھ کھٹی ابن حمیر منافق اور چھسات افرادا دربھی تضرات کوسفر کرتے ہوئے بیٹو لہ دوسرے حضرات ہے علیحدہ چلتا تا کہ گیمیں لگاسکیں اور دل کی یا تیں ایک دوسرے سے سامنے کرسکیں ۔ باتوں باتوں میں ان منافقین نے قرآن کریم کی آیات ہے آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی اور صحابہ کرام ﷺ کے متعلق مذاق شروع کرویا اور واہی تباہی قسم کی باتیں کیں ان میں ہے کسی نے کہا کہ ایسی یا تیں نہ کروقر آن نازل ہوگا اور تمہاری ساری یا تیپی ظاہر کر دے گا پھرتمہیں شرمندگی ہوگی ۔تو منافق شرارتیں بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے ان كاس كيفيت كوبيان قرمايا بـ الله تعالى فرمات مين يَـحُـذَرُ الْمُنفِقُونَ أَنْ تُنزَّلَ عَسَلَيْهِ مُ سُسوُرًا قُ وَرتے ہیں منافق اس بات ہے کہ نازل کی جائے ان برکوئی سورة تُنَبِّنُهُمُ بِسَمَافِيْ قُلُوْبِهِمُ جِوْجِردے ان کو ان چیز ۱ س کی جوان کے دلوں میں ہیں۔ کہ وحی اترے گی اور ہماری جفیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی اور ہم شرمندہ ہوئے فیسل اسْتَهُزءُ وُا آبِ كَهِ وِي كَهِ مَا لَكُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مُخُوجٌ مَّا تَحُذَرُونَ بِيَنَكِ اللَّهَ تَعَالَى نكالنے والے ہیں اس چیز كوجس سے تم ڈرتے ہو وَ لَسنِئ سَالْتَهُ اور اگر آپ ان سے سوال كري لَيَقُولُنَّ تووه ضرور كهير، كَ إنَّهَا كُنَّانَخُوْضُ وَنَلُعَبُ بِحْتَهُ بات بِهم تو خغل كرتے تصاور كھيلتے تھے، ول لكى كرتے ہيں فُلْ آپ كہدويں أبالله كيااللہ تعالى ك ذات كيماته وَالينبادراس كَي آيات كيماته ورَسُولِهاوراس كرسول عَلَيْ كيماته كُنتُمْ تُسْتُهُ وَءُ وَنَ تُمْ مُدَاقَ كُرتِ عَصِهِ - این وابی تبابی باتوں كاا نكارتونه كريكے البته به بهانه بنایا کہ ہم خوش کمی کرتے تھے تا کہ سفر طے ہوجائے ۔حقیقتاً القد تعالیٰ ،اس کی آیات ،اور اِ اس كرسول كساته نداق نهيس كرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے بیں الائے علیہ فرا

قَدْ كَفَرْتُهُ بَعُدَ إِيهُمَانِكُمُ مِن بِهانَ بِنَا وَتَحْقِينَ تَمْ نَے كَفَرَكِيا بِإِيمَانَ ظَا بِرَكِرِ نَے ك بعد ہمہاری دل گئی اللہ تعالیٰ ،اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ ہی ہو سکتی تھی اور کوئی نہ تھا استہزاء کیلیے اور وقت گزار نے کیلیے ، مُداق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی استہزاءتو بڑا جرم ہے۔فقہاء کرامٌ فرماتے ہیں کہ جو چیز خبر واحد ہے ثابت ہے اگر کوئی آ دمی اس کا انکارکر ہے گنہگار ہو گا کافرنہیں ہوگالیکن اگر اس نے اس کا نداق اڑ ایا تو کا فر ہو جائے گا۔ حالانکہ فقہاء کرائم کا طبقہ بڑا مختاط طبقہ ہے اتن جلدی کسی پر کفر کا فتو کی نہیں الكَاتِيرِ اللهُ تعالى فرمات بين إن نُعفُ عَن طَآنِفَة مِنكُمُ الرجم معاف كروي تم من سے ایک گروہ کو نُعَدِّبُ طَآئِفَةً ، ہم سزاوی گے ایک گروہ کو۔منافقین میں سے مثنی ابن حمیر کواللہ تعالی نے تو بہ کی تو فیق عطافر مائی اس نے سیجے دل سے تو بہ کی رحضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے دور میں بمامہ کے مقام برمسیلمہ کذاب سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ توجونفاق کو جھوڑ دیں گےان کومعافی مل جائے گی اور جو کفریراڑے رہیں گےان کوسز ادیں گے۔اور ب سے زیادہ سخت سزامنافقین کی ہے۔ قرآن یاک میں ہے إنَّ الْسَمُنَا فِیقِینُونَ فِسی الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [ النساء]" بيثك منافق لوك دوزخ كسب سے نيلے طبق میں ہونگے ۔ان کوسزا کیوں دیں بسانگھٹم تکانُوُ امُجُو مِیْنَ اس وجہ سے کہ بیشک وہ مجرم ہیں ۔ جرم سخت ہے سز ابھی سخت ہوگی ۔

QQ@QQ

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعُض ، يَامُرُونَ بِ الْمُنْكُرِ وَيَنُهَوُنَ عَنِ الْمَعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيُدِيَهُمُ ، نَسُوااللَّهَ فَنَسِيَهُمُ وإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفلسِقُونَ ٥ وَعَدَ اللُّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا وهِي حَسُبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيِّمٌ ٥ كَالَّـذِيسنَ مِن قَبُلِكُم كَانُو آاشَدٌ مِن كُم قُوَّةً وَّ ٱكُثَرَ امُوَ اللوَّ او كلادًا عِفَ اسْتَمْتَعُو ابِخَلاقِهِم فَاسْتَمْتَعُتُمُ بِخَلَاقِكُمْ كَمَااسُتَمُتَعَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ بِخَلَاقِهِمُ وَخُصُّتُمُ كَالَّذِي خَاصُوا اللَّهِ لَئِكَ حَبطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَ الْاخِرَةِ ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ٥

وبى بين نافر مان لوك وَعَدَ اللَّهُ الْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقِتْ وعده كيابِ اللَّهُ تعالَىٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کیساتھ وَ الْسِحُفَّ اِرَ اور کا فروں کیساتھ نَسادَ جَهَنَّهَ جَهُم كَي آكُ كَا خُسلِدِيْنَ فِيُهَسا بِمِيشِدِ بِين كُاسَ مِين هِبَي حَسْبُهُمْ بِإِن كُوكَا فِي بِ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ أُوراللَّد تَعَالَى فِي النَّالِعنت كَى ب وَ لَهُ مُ عَذَابٌ مُقِينُمٌ اوران كَيلِي واتَّى عذاب موكًا كَالَّـذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ ان لوگوں کی طرح جوتم ہے پہلے گذرے ہیں تکانُوُ آاَشَدٌ مِنْکُمُ قُوَّةً بِصَوده زیاده طاقت والے تم ہے وَّ اَتُحَشَّهُ اَمُوَ اَلاوَّ اَوْ لَا ذَا اور زیادہ تھے مالوں میں اوراولا د میں فیاستہ متعوا بنوكا في المان المول في المان المانا النا عصاكا فَاسْتَمْتَعُتُمُ بِخَلَاقِكُمُ يُسْتُم نِ فَاكده الله الله الله المُعايا استَ حص كا كَمَ السُتَمْتَعَ الَّـذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ مِسطرح كه فائده الهايان لوكول في جوتم سے يہلِّ تھے بخَلاقِهِمُ اين حصے و نُحضتُ مُ كَالَّذِي خَاصُوْ الورشغل كياتم نے جيسا ك ينغل كياانهول في أوُلْينك حبطت أعمالُهُم يهى لوگ بيل جن ك اعمال اكارت ہو گئے ہيں فيبي الملةُ نُيَاوَ الْاحِرَةِ دِنيامِيں بھي اورآخرت ميں بھي وَ أُو لَئِكَ مُهُمُ الْحُسِرُ وَنَ اوريهِ بِالوَّكَ بِينِ نَقْصَانِ الْحَالَ واللَّهِ اللَّهِ واللّ

پچھلے رکون میں منافقوں کے پچھ حالات بیان کئے گئے تھے کہ جہاد سے جان بچاتے ،آنخضرت ﷺ پراعتراض کرتے اور آپﷺ کیلئے تکلیف دہ گفتگوکرتے ،فتند فساد ، شرارت میان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔اور شریر آ دمی جب تک شرارت نہ کرے اس کو کھانا ہمنم نہیں ہوتا۔ شعوری طور پر بھی اور الاشعوری طور پر بھی شرارت ضرورت کرتا ہے۔

# منافقین کی بری خصلت :

انهى كمتعلق الله تعالى فرمات بين أكْسُمُ الْحِقُونَ وَالْسُمُ الْحِقَاتُ بَعُصُهُمُ مِنْ بِبَعُضِ منافق مَرواورمنافق عورتیں بیعض بعض سے ہیں۔ کیونکہ اَلْہے۔ نُسُ یُمِیْلُ اِلَمي الْبِحِنُس "جنس كِجنس بياري موتى ہے۔"مومن كومومن كيساتھ الفت موتى ہاور کا فرکوکا فرکیہ اِتم یم میت ہوتی ہے ، منافق کومنافق کیساتھ پیار ہوتا ہے۔ منافقوں کی خصلت ب يَامُوونَ بِالْمُنكُومَ موسة بن برائى كا وَيَسْهُونَ عَن الْمَغُرُوفِ اورتع كرت میں نیکی ہے۔اگر کوئی نماز پڑھنے کیلئے جاتا ہے تواس کو کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے روز ے وار کو کہتے ہیں روز ہے میں کیا رکھا ہے فلال کام میں کیا ہے فلال کام میں کیا ہے۔ایسا ذہن بناتے ہیں کہ کیجے ذہن کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔اورمومن خودبھی نیکی کرتا ہےاور دوسروں کوبھی نیکی کاسبق دیتا ہے۔خود برائی ہے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی برال سے منع کرتا ہے ۔ اور منافق اس کے برعکس ہیں وَيَهَ فَيِهِ خُونَ أَيُدِيَهُمُ اورروكت مِن الني بالقول كو-جهال خرج كرنے كى جگه ہوتى ب وہاں ہے ہاتھ روکتے ہیں اور جہال خرچ نہیں کرنا وہاں بے تحاشہ خرج کرتے ہیں ۔مسجد ک ضر وَرت کیلئے چندہ مانگوتواس کے ماتھے پربل پر جاتے ہیں اور منگنی اور شادی کے موقع یر شاہ شاہ کیلئے ہزاروں لا کھوں خرچ کردیتے ہیں مشاہرے کی بات ہے۔حالا نکہ یہ بڑے گنا ہوں میں ہے ہے کیونکہ بیتنز رہے بیزرج کرنا ناجائز ہے مگر ہماری عادت بن گئی ب\_سنت كے مطابق توكوكى شادى ہوتى بى نہيں ہے۔ الله معاف فرمائے۔ نَسُو االلّه فَ مَسِيَهُ مَ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا ویا پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔رب تعالیٰ بھولٹا تونہیں ہاس کی شان ہو ما گان رَبُک نَسِیًّا[مریم: ۱۴]" تیرارب بھو لنے

والانہیں ہے۔ " تونسسی کامعنی ہے رب تعالی نے ان کوان کی حالت پرچھوڑ دیا ہے کہ جو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں۔ انہوں نے رب تعالی کے قرآن واحکام کو بھلادیا رب تعالی نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی اِنَّ اللّہ منافق لوگ وہی ہیں نافر مان کی پرواہ نہیں کی بافر مانی کرتے ہیں آنخفرت کی کافر مانی کرتے ہیں وَعَدَ نافر مان لوگ ۔ اللّہ المُسْفِقِينُ وَ الْمُسْفِقِينَ وَ الْمُسْفِقِ وَالْمُسُفِينَ وَ الْمُسْفِقِينَ وَ الْمُسْفِقِينَ وَ الْمُسْفِقِ وَ الْمُع

جہنم کی آ گ کی شدت:

ى آواز بېنچانے والے بيس آئے تھے؟ جہنى كىيں كے آئے تھے وَهُمُ يَصُطُر خُونَ فِيهَا و فاطر: ٣٤] اوروه چلاكيس بكاس كاندرليكن و مَادُعْوُ اللَّهُ فِي رَيْنَ إِلَّافِي ضَلَل [المومن: ۵۵] اورنہیں ہے لیکار کا فرول کی مگر نا کا می میں لیعنی کا فرول کی دعاؤں کا نتیجہ برآ مینہیں ہوگااللہ تعالیٰ اس حالت ہے بیجائے اورسپ ہے زیادہ پخت عذاب منافقوں کو مِوكَاإِنَّ الْمُسْفَافِقِينَ فِي اللَّهُ رُكِ الْإِسْفَلِ مِنَ النَّارِ [ النَّسَاء: ١٢٥] بيتَكَ منافق لوك دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو نگے ۔جس میں سب سے زیادہ سزا ہوگی۔آگ کے علاوہ ان کو بچھوڑسیں گے اور ایک ایک بچھو خچر کے برابر ہوگا ایک ڈیگ مارے گا تو ساری عمراس کی جلن نہیں جائے گی اورسانپ ڈسیں گے ،فرشتے ہتھوڑے ماریں گے ، بھوک بیاس ہوگی اور ضریع جیسی خار دار حجازیاں کھانی پڑیں گی ، بیاس سکے گی تو بیشا ب اورغلاظت ان كويلائي جائے گا۔ آج كوئي انسان اس كاتصور بيس كرسكتا و لَعَنَهُمُ اللَّهُ اور الله تعالى في ان يرلعنت كى ب و كَهُم عَدْابٌ مُقِيمٌ اوران كيك دائى عذاب موكاتهمى بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی ۔اللہ تعالی ان منافقوں کو خطاب کر کے فر ماتے ہیں سَى الَّذِيْنَ مِن قَبُلِكُمُ ان لوكول كى طرح جوتم سے يہلے گذرے بيى بتمهاراطريقة بھى ان كى طرح باوريادر كھوىكانكۇ آائىڭ مِنْكُمْ قُوَّةُتم سے زيادہ بخت تھے قوت ميں قدان کے بڑے بڑے تھے بدنی قوت میں بھی بڑے مضبوط تھے اور للکارتے تھے مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوَّةً مَ مُجده: ١٥] ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ ایسے بھی تھے کہ پھر کو ہاتھ میں بکڑتے يصة واس كوريزه ريزه كروية تصو إذا بَسطَشُتُ م بَطَشْتُم جَبَّادِيْنَ [الشعراء: ١٣٠] اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہوکسی برتو گرفت کرتے ہوظلم کیساتھ یو اتنے مضبوط اور طاقتور سے وَّ ٱكْتُوَ ٱهُوَ ٱلْاوَّ ٱوُ لَا ذَا اورزياده تصليان مِن اوراولا رمِن -

#### . قارون کا قصبہ :

قارون کا قصہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ نام اس کا منورتھا اور موی النظیع کا چیازاد بھائی تھااور کتابوں میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ موکی القلیجی اور ہارون القلیج کی بعد توریت کا سب سے زیادہ ماہرتھا۔کلمہ پڑھتا تھا ہنمازیں پڑھتا تھا مگر دل ہے صاف نہیں تھاا تنا مالدار تھا کہ اس کےخزانوں کی جابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی ۔سورۃ تقص آيت ٣ ٧ ش بِإِنَّ مَ فَاتِ حَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ" بِيَكُ اس كَ عابیوں سے تھکتے کئی مرد طاقتور ۔'' پھروہ شرارتوں پراتر آیا یہانتک کہ بدقماش بازاری عورت کو پچھرقم دی کہ تو مویٰ القلیجائر تہمت لگا کہ اس نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ چنانچەمويٰ الطَّلِيْلاَ بيان كرر ہے تھے كەمجمع میں وہ اٹھ كر كھڑى ہوگى اور پڑھا ہواسبق ساديا۔ موی النکایلا حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟اورمخلص مومن بھی بڑے جیران ہوئے کہ بیکس بات کی نسبت موئ الطایع کی طرف کررہی ہے حالانکہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر ہیں۔ گر جوشر بیشم کےلوگ تھے انہوں نے کہا کہ بڑے صحبت مندمونے تازے آ دمی ہیں ا لیں حرکت ہوگئی ہوتو کیا بعید ہے مجلس میں تو ہرنتم کے ٹوگ موجود ہوتے ہیں اچھے بھی برے بھی ۔موی الطینی فورا سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے یزوردگارید بنی اسرائیل کا بھرا مجمع ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہے اور پیعورت کہدر ہی ہے کہ آپ نے فلاں راہت میرے ساتھ برا کام کیا ہے مخلص لوگ اس کی نہیں ما نیں گے اور جوغیر مخلص میں وہ کہیں گے کہ ہوسکتا ہے کیونکہ انسان میں۔رب تعالیٰ نے فرمایا کهاس عورت ہے کہو کہ بھی بات ہتا دے در ندا بھی رب تعالیٰ کاعذاب آئے گا۔ وہ ذر گٹی اور کہنے لگی کہ میں نہیں بولتی ہےرقم کی تھیلی جو مجھے قارون نے د<u>ی ہے</u> یہ بول رہی ہے۔

آ بے نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی بیدی ہزارر ویپیہ بول رہاہے ، وہ تا ئب ہوکرا لگ موكى - جب وه شرارتول ميں اس حدتك آكے جلا كيا تو الله تعالى فرماتے بين فَ خَسَفْنَا به ز مین میں ۔اس کی بردی کو تھی تھی اور نو کروں کے کوارٹر تھے ، بردا پھیلا ہواعملہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے سب کوڑ مین میں دھنسادیا ۔ تو فر مایا کہوہ لوگ تمہارے سے مال میں بھی زیادہ تھے اور اولا دمیں بھی ف اسْتَمْتَعُوْا بِخَلاقِهِمْ پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اینے جھے کا لیعنی اس وقت کے جومنافق اور کا فرتھے فیاسُتَمُتَعُتُمُ بِخَلَاقِکُمْ پُسِتَم نے فائدہ اٹھایا اپنے جھے کا۔ جورز ق تمہارےمقدر میں ہے کھانی رہے ہو۔رزق کا درواز واللہ تعالیٰ کا فروں پر بھی بنر مِين كرتاوَ السَّلَهُ يَسُرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ [ نور: ٣٨] رزق ديتا ہے جوكو جا ہتا ہے۔ كا فرلوگ غلطتهم میں مبتلا تھے کہتے تھے کہ ہمارے یاس رزق زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم پرراضی ہےا درہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔اورتم بھو کے مرتبے ہومعلوم ہوا کہ رب تعالیٰتم پر ناراض ہے۔قرآن یاک میں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ رزق کا مسلہ علیحدہ ہے ۔اس کا تعلق الله تعالیٰ کی ناراضگی اور خوش کے ساتھ نہیں ہے۔وہ رزق نیکوں کوبھی دیتا ہے بروں کوبھی دیتا ہے ایمان کی دولت صرف آپنے یباروں کودیتا ہے۔ سیجیج حدیث میں ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایانً اللَّلَهُ مَنْعَالَمٰی یُغْظِی اللُّهُ نُيَامَنُ يُحِبُّ وَمَنْ لا يُحِبُّ ' مِينك الله تعالى دنيا ويناب اس كوجس كيساته محبت كرتا ے اوراس کوبھی کہ جس کیساتھ محبت نہیں کرتاؤ کا یُنفیطِنی اُلایْسِمَانَ اِلاَّمَنُ یُجِبُّ''اور نہیں دیتاایمان مگراس کوجس کیساتھ محبت کرتا ہے۔''اورایک روایت میں ہے وَ کا یُسغیطیُ المبدِّيُنْ إِلَّا مَنُ يُبِحِبُّ ''اور دين نبين ديتا مُكراس كوجس كيساتھ محبت كرتا ہے۔''يعني رب

ذخيرة الجنان

تعالیٰ کی محبت کا معیارا بمان ،انسلام ، دسن ہے۔جس کواللہ تعالیٰ نے ایمان دین کی دولت سے نواز اہے کہاں میں دین کی تڑپ ہے دین ایمان کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ رب تعالی مجھ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور جس کے یاس دولت زیادہ ہے اور دین ایمان سے محروم ہے وہ قطعاً اس غلطانہی میں مبتلا نہ ہو کہ رب تعالیٰ مجھ ہے راضى ہے۔ تو فرمایا كرتم نے فائدہ اٹھایا تكے مَااسُتَمْتَعَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ جسطر ح كه فائده الهاياان لوگول نے جوتم سے يہلے تھے بىغىلاقىھ أينے حصے كا وَخُصَّتُ مُ كَالَّذِي خَاصُوُ ا ادر شغل کیاتم نے جیسا کہ شغل کیاانہوں نے ۔ وہ شغل کیا تھا؟ کفر کی حمایت حق کی میٰ لفت ، ہر ہے کا م کرنے اورا چھے کا موں ہے رو کنا۔ جوانہوں نے کیاتم بھی وہی کر رہے ہو۔وہ دنیاوی طور پر نیکی کے کام بھی کرتے تھے کہ راستہ بنادیا ، کنواں کھدوادیا ،مسافرون کوکھانا کھلاتے ،صدقہ خیرات کرتے۔ کا فرمنافق بیکام دکھلا وے کےطور پر کرتے تھے۔ رب تعالى فرمات بين أو للَّهِ كَ حَبطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْهَاوَ الْاحِرَةِ يَهِ الوُّكَ بين جن کے اعمال ا کارت ہو گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ جو نیکی کے کام انہوں نے کئے کسی غریب کی ہمدردی کی ، مالی معاونت کی ،کسی بیمار کا علاج کرایا کسی گر ہے ہوئے كوسهارا ديا وغيره تمام نيكيال ختم هوتكئي - كيونكه نيكيول كي قبوليت كابدارا بمان ،اخلاص اور ا تباع سنت رسول ﷺ ہے جو نیکی ایمان ،اخلاص ،اتباع سنت کے بغیر ہوگی اس کا پنہ ونياثيل كوئي فائده بإورنه آخرت مين وَأُولَيْنِكَ هُهِمُ الْمُخْسِرُونَ اوريبي لوگ بين نقصان اٹھانے والے۔اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کاراستہ بتلا کر خبر دار کر دیا ہے۔

QQQQQ

اَلْهُ يَساُتِهِمُ نَبَالُلْذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ قَوْمٍ نُوَح وَّعَادٍ وَّ تَسَمُّودَ ١٠٠ وَقَسُوم إبُسراهيُسمَ وَاصَّحْب مَسديَسَ وَالْمُؤْتَفِكْتِ مَاتَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ إِفَىمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمُ وَلَكِنُ كَانُو آانَفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ٥ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنْتُ بَعُضُهُمُ أَولِيَآءُ بَعُض ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِينَمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِينُعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؞اأُولَـٰ يَكَ سَيَـرُحَمُهُمُ اللَّهُ ١٠ إِنَّ اللُّهَ عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ ٥ وَعَدَ اللُّهُ الْمُوَمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ تَـجُـرِي مِنُ تَحُتِهَاالُالُهُو خُلِدِيْنَ فِيُهَاوَمَسْكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّتِ عَدُن وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ ٱكُبَرُ وذلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ

اَلَمُ مَانِهِمُ كَيانِيسَ آئَى ان كے پاس نَبَالَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ خَران لوگوں كى جوان سے پہلے گزرے ہیں قوم نوح و عادٍ و تَمُودَ نوح الطَّلِيكُ كَاتُوم كى جوان سے پہلے گزرے ہیں قوم نوح و عادٍ و تَمُودَ نوح الطَّلِيكُ كَاتُوم كَا جَراورتوم عاد كی خبراورتوم عاد كی خبراورتوم عاد كی خبراورتوم عاد كی خبراورتوم می خبراور مدین والوں كی خبراوران بستيوں و السُمُونَ فِي كُلْتِ اورابرائيم الطَّلِيكُ كَاتُوم كَيْ خبراور مدين والوں كي خبراوران بستيوں

كى خبرجوالث دى كَنين أتَتْهُم رُسُلُهُم بالْبَيّنتِ آئِ ان كے ياس رسول واضح ولائل كيساته فَمَا تَكَانَ اللَّهُ يُسْ بَين تَهَا اللَّهُ لِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلَكِنُ كَانُوْ آأنُهُ فُسَهُم يَظُلِمُونَ اورليكن تصوه ابني جانوں يرظلم كرتے وَ الْسَمُ وَعِنُونَ وَالْمُؤْمِنِثُ اورمون مرداورمون عورتين بَسَعُنهُمُ أَوُلِيَآءُ بَعُض ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں یَامُوُونَ بالْمَعُوُو وَ فِ حَكم كرتے بين ده يَكُن كا وَيَسْهُونَ عَس الْمُسْدُكُو اورروكة بين برائي س وَيُقِيْمُونَ المصلومة اورقائم كرت بين نمازكو وَيُوثُونَ المنوَّكُوةَ اوردية بين زكوة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اوراطاعت كرت بين اللَّه تعالى اوراس كرسول على كَى أُوُلِّنِكَ سَيَـرُ حَـمُهُمُ اللَّهُ يَهِى لوَّكَ بِين كَ عَقْرِيبِ ان يرالله تعالى رحم فرمائ كاإنَّ السلَّه عَسزيُنزٌ حَكِيمٌ بيتك الله تعالى غالب ب حكمت والاب وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ تَعَالَى فِي وَعَدَهُ كِيا بِمُومَن سريون كيماتها ورمومن ورتول كيماته خسنت تجرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ باعات كه جاری ہونگی ان کے بیچے نہریں حلیدیسن فیھے ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں وَ مَسْكِنَ طَيّبَةً اور ياكيزه مكانات كاوعده كياہے في جَنْتِ عَدُن رہے کے باغوں میں وَ دخُسوَانٌ جَنَ اللَّهِ ٱنْحَبَوُ اورائِدْتَعَالَیٰ کی رضا مندگی توسیب ے بڑی ہے ذالک هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ بِي بڑی كاميالي ہے۔

## منافقوں کو پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنی حاہے:

اس ہے قبل منافقوں کی نشانیاں ،علامات اوران کے کردار کا ذکرتھا۔ کہ منافق مرد اورعورتیں ایک دوسرے کیساتھ جڑے ہوئے ہیں اور برائی کا تھم کرتے ہیں اوڑ لیکی ہے روکتے ہیں۔اب اللہ تعالی ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ ان کے باس نا فرمان قوموں کی خبر تہيں آئی ؟ ان كا انجام كيا ہوا۔ اَلْهُ يَـ أَيِّهِهُ كيا تهيں آئى ان كے ياس نَهَـ اُلَّـذِيْنَ مِنُ قَسْلِهِ مَ خَرِان لوگوں کی جوان سے پہلے گزرے ہیں قَسوم نُسوُح نُوح الطَّلِيلا کی قوم کی خبر ہے کہ ان کی قوم نے نافر مانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کوسیلا ب میں تناہ و ہر باوکیا۔رب تعالیٰ کی قدرت اب بھی اس طرح ہے جسطرح پہلے تھی وَّ عَسادِ اورعا دقوم کی خبر کہ انہوں نے حصرت ہود النکائیﷺ کی مخالفت کی ۔اللہ تعالیٰ نے تیز وتند ہوا ان پر حیصوڑ دی سات دن اور آتھ راتیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچاؤ ٹھے ۔ و دَ اور شود قوم کی خبر کہ زلز لے نے ان کو آ پکڑااور چیخ نازل ہوئی۔ان کے جگر میصٹ گئے اور ہر چیز تہدو بالا ہوگئ اور یوری کی بوری توم تباہ ہوگئ وَ فَسِوْمِ إِبْسِر ٰهِيْسِمَ اورابراہيم الطّينيٰ الكِينِ الْحَالَىٰ كَى نافر ہانی کی۔

 حضرت شعیب الطفی مبعوث ہوئے تھے۔اس قوم نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اللہ تعالی نے ان مرسخت گرمی مسلط فر مائی کہ آسانی سے سائس نہیں کے سکتے ستھے بادل کا ایک مکٹوا آیا کچھلوگ اس کے پنیچے جا کر کھڑے ہوئے اور دوسروں کو بھی آ داز دی کہ یہاں سانس آ سانی ہے آتا ہے فوراً یہاں آجاؤ۔ چنانچہوہ ساری قوم اس بادل کے بینچے اسمنھی ہوگئی اللہ تعالی نے اس بادل میں سے آگ کے شعلے برسائے سب کے سب تاہ ہو گئے وَ الْسِمُ وَٰ تَسْفِيكُ بِهِ اوران بِسْتِيولِ كَي خبر جوالث دي كُنين \_ به حضرت لوط الطَّلِيْكِ إِنَّ فَي م كي بستيال تمين جَعَلْنَا عَالِيَهَا مَا فِلْهَا جِرِائِيلِ التَّلِيَّةِ فِي آكِرَ مِن يريرَ مارياورز مِن كو اٹھا کر الٹا کر دیا اور وہ سب ٹوگ ہلاک کر دیئے گئے ۔فر مایا کڈان قوموں کا حال ان منافقوں کے پاس بیں پہنچا کہ بیاس سے عبرت حاصل کریں اَتَتُهُم وُسُلُهُمُ بِالْبَيّناتِ آئے ان کے یاس ان کے رسول واضح دلائل کیساتھ مجزات لے کرآئے مگر انہوں نے ا یک ندین اور ہلاک ہوئے فسمًا تکانَ اللّٰهُ لِیَظْلِمَهُمْ پُسْ تَہِیں تھااللّٰہ تعالیٰ ایبا کہان پر ظلم كرتا وَللْكِنُ تَكَانُو آانُفُسَهُم يَظُلِمُونَ اورليكن فصوه اين جانوں يظلم كرتے كه نا فرمانیاں کیں اور ان کی سز ابھگتی۔اللہ تعالیٰ تو کسی بررائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں

#### مومنوں کے اوصاف:

آ گے مومنوں کے متعلق بیان ہے وَ الْسَمُوْ مِنُونَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بِعُصُهُمْ اَوُلِیّا ءُ

ہَ فَ سِنْ اور مومن مرداور مومن عور تیں بعض ان میں ہے بعض کے دوست ہیں۔ ایک

دوسرے کے ساتھ الفہت ، محبت ، خیرخوائی اور ہمدردی ان کا کام ہے۔ اور ان کا کیا کام
ہے یَامُ وُونَ بِالْسَمَعُورُونِ فِ مَکم کرتے ہیں وہ نیکی کا۔ جسطرح نیکی کرنا اور نیکی کا تھم کرنا

مردوں کے ذمہ ہے اسی طرح نیکی کرنا اور نیکی کا حکم کرناعورتوں کے بھی ذمہ ہے۔عورتیں بیانه مجھیں کہ تبلیخ کرنا اور مسائل کا بتانا صرف مردوں کا کام ہے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دین برا آسان ہوگیا ہے اللہ والول نے اردو زبان میں کتابیں لکھ کرآ سان کرویا ہے اللہ تعالی ان کی قبروں پر بے شار رحمتیں نازل فر مائے۔ بہشتی زیورگھر میں ہواس کوخو دبھی پڑھیں ، بچوں کو پڑھ کرسنا نئیں ، دوسری عورتوں كويرُ هكرسنا ئين توان كي اصلاح موجائے گي ، آخرت بن جائے گي وَيَسنَهُ وُنَ عَسن الْمُهُ مُكُو اورروكتے ہیں برائی ہے۔ برائی ہے روكنا جسطرح مردوں كا كام ہے اس طرح عورتوں کا بھی کام ہے وَیُقِید مُونَ الصَّلُو ةَاورقائم كرتے ہيں تمازكو مومن مرديمي اور مومن عورتیں بھی اور صرف خود ہی قائم نہیں کرتے بلکہ اینے اہل وعیال کو بھی اس کی تا کید رتے ہیں اور ان کی نماز کا بھی خیال رکھتے ہیں وَ يُوٹُونُ الزَّ کُو ةَ اور دیتے ہیں ز کو ة -جسطرح مردوں برز کو ۃ ہے آگرعور تیں بھی صاحب نصاب ہوں تو ان بربھی ز کو ۃ ہے ۔ شریعت نے عورت کے وجود کوتشلیم کیا ہے ۔عورت کو جو مال جہیز میں ماتا ہے تحفہ تعا کف ملتے ہیںان چیزوں کی عورت خود ما لک ہوتی ہےاس کی اجازت کے بغیراس کے ا مال کونہ ساس خرچ کرسکتی ہے نہ خسر جتی کہ خاوند جس کاعورت پر بہت زیادہ حق ہے وہ بھی ہوی ہے مال کواس کی اجازت کے بغیرخرج نہیں کرسکتا۔شریعت نے عورت کے حق کا اتنا لحاظ کیاہے۔

لہذاعورت پر با قاعدہ زکوۃ قربانی فطرانہ ہے اوران احکام پڑھل کرنے میں وہ خاوند کی اجازت کی بھی مختاج نہیں ہے۔ کیونکہ بیفرض عین ہے جسطرح نماز روزہ فرض عین ہیں۔اورنماز روزہ کی ادئیگی کیلئے خاوند سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہال نفلی روز الدرا گرعورت رکھنا چا ہے توان کیلئے خاوندی اجازت کی ضرورت ہے اگر چروہ بھار ہی فیہ و۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ویہ جائے ہوئ اللہ وَرَسُولَهُ اوروہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی اوراس کے رسول بھٹی ۔ جسطرح اطاعت مردوں کیلئے ہای طرح عورتوں کیلئے ہی ۔ جسطرح قرآن مجھی ہے، جسطرح وین مردوں کیلئے ہی ہے، جسطرح قرآن مردوں کیلئے ای طرح عورتوں کیلئے ہی ہے، جسطرح آنخضرت بھٹی کسنت مردوں کیلئے ای طرح عورتوں کیلئے ہی ہے، جسطرح آنخضرت بھٹی کسنت مردوں کیلئے ای طرح عورتوں کیلئے ہی ہے، جسطرح آنخضرت بھٹی کسنت مردوں کیلئے ای طرح عورتوں کیلئے ہی ہے، والا ہے ای طرح عورتوں کیلئے ہی ہے اُو لَیْن کَ سَیَوْ حَمُهُمُ اللّهُ بِی لوگ ہیں کوان پر اللہ تعالی عنقریب رحم فرمائے گا اِنَّ اللّهُ عَوْ يُوزُ حَکِيُمٌ بِیشک اللّه تعالی عالب ہے حکمت والا ہے۔ پہلے تم پڑھ چے ہو کہ اللّه تعالی نے منافقوں اور کا فروں کیسا تھ دوز خ کی آگ کا وعدہ کیا تھا اور فرما یا کہ خلِلدِیْنَ فِیْهُوہ اس میں ہمیشدریں گے۔

### مومنوں كيساتھ الله تعالى كاوعده:

www.besturdubooks.ne

آئے گا اور وہ خیال کرے گا کہ بیمبری خوراک بن جائے ارادہ کرتے ہی وہ سامنے بھنا
ہوار اہوگا بہت بلندور ختوں پر پھل گئے ہوں گے جنتی پھل کھانے کا ارادہ کرے گااس کی
مہنی خور بخو د جھک جائے گی فی طُو فَھا دَانِیَهُ اس کواٹھ کر تو ڈ نے کی ضرور تنہیں پیش آئی
گی خلید فین فِیْھا ہمیشہ رہیں گان باغوں ہیں۔ جوخوش نصیب، نیک بخت، ساعت
مند جنت میں واغل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا وہاں سے نظنے کا سوال ہی بیدائیس
ہوتا۔ اور جنت میں کتنا عرصہ رہے گا ؟ سوسال ، ہزار سال لا کھسال ، کروڈ سال ، ارب
سال ، کھر بسال ، پدم سال نہیں نہیں اس کی انتہاء ہی کوئی نہیں ہے اور بید نیا کی زندگ
تو تھوڑی کی زندگی ہے اس میں آخر ت بنالومعلوم نہیں کس وقت ختم ہوجائے اگر کوئی سے ہوتا
ہے کہ ابھی جوان ہوں پوڑھا ہو کے مروں گا یا ہیں تندرست ہوں بیار ہوکر مروں گا تو غلط
فہمی کا شکار ہے جوان ہوں پوڑھا ہو کے مروں گا یا ہیں تندرست ہوں بیار ہوکر مروں گا تو غلط

میں نے بار ہا یہ بات کہی ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دورتو حادثاتی دور ہے اس دور میں کوئی شخص رات کو گھر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرے ، دورکعت نقل پڑھے کہا ہے پروردگار! تیراشکر ہے کہ میں خیریت سے گھر آ گیا ہوں۔ روڈ وسلطان ضلع جھنگ میں دو تین دن کا واقعہ ہے کہ بیڑول کی ٹین کی بھٹی تیل بہنے لگ گیا لوگ بیڑول مختلف برتنوں میں ہرنے لگ گئے اوگ بیڑول کو آگ لگ گئی تقریباً سوآ دی جل کر مرگیا۔ کس کام میں مصروف تھے، سی حالت میں مرے؟ چوری کی حالت میں مرے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کی رحمت بوی وسیع ہے مگر ہم نے رحمت والا کوئی کام بی نہیں کیا۔ اس واقعہ سے عبرت حاصل کروان کو وہم بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کیا تھو عدہ کیا ہے باغوں کا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں مومنوں کیا تھو وعدہ کیا ہے باغوں کا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں مومنوں کیا تھو وعدہ کیا ہے باغوں کا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں مومنوں کیا تھو وعدہ کیا ہے باغوں کا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں مومنوں کیا تھو وعدہ کیا ہے باغوں کا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں

ہمیشہ دبیں گے و مَسٹ کِسْ طَیِبَهٔ اور پا کیزہ مکانات کا وعدہ کیا ہے۔ جو ہڑے سخمرے ہوئے نہ کھی ہوگی، نہ مجھر ہوگا، نہ کیڑا اکوڑا ہوگا۔ ان کی شجھ کیفیت کا آج نضور بھی نہیں ہو سکتا فیٹی جَنْتِ عَدُنِ رہنے کے باغوں میں۔ یہ جو دنیا کے باغ ہیں ان پر بھی پھل ہوتا ہوتا جنت کے باغوں کی یہ خوبی ہے کہ پھل تو ڈیں گے ساتھ ہی لگ جائے گالام فے طُوعَةِ وَ لَامُ مُنْ اُوعُ عَةِ نہوہ قطع کے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے واقعہ ہوں گے۔ اور قد ہوں گے۔ اور نہ وہ ان کی سے جھڑیں گے نہ دو تھے۔ اور اقعہ ہوں گے۔

رضاء الہی سب سے بوی کا میابی:

مومن مردول اورعورتول کواورکیا ملے گا؟ فرمایا وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ اَکُیَرُ اورالله تعالیٰ کی رضا مندگی تو سب سے بوی ہے۔اللہ تعالیٰ جس پرراضی ہوجائے بہت بوی بات ہے صحابہ کرام ﷺ کواللہ تعالیٰ نے یہ لقب اور سند دنیا ہیں بی عطافر مادی وَضِسیَ اللَّهُ عَنهُمُ وَوَضُواعَنهُ ''اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگیا اوروہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگئے۔'' فراک هُو الْفَوُوُ الْعَظِیمُ بی بوی کا میابی ہے۔ کہ آ دی سے رب راضی ہوجائے ، بندہ فرائے فضب سے فی جائے ، جنت میں پہنچ جائے ، جنت کی تعمین حاصل ہوں ،اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہواللہ تعالیٰ تمام مومین اور مومنات کو نصیب فرمائے ۔لیکن اس نعمت کے ماصل کرنے کی اس نور کی سے رہ کی اس نیم ہیں ہیں ہوگئے۔ کی رضا حاصل ہواللہ تعالیٰ تمام مومین اور مومنات کو نصیب فرمائے ۔لیکن اس نعمت کی صوب کی رہ کی کے منت کی صوب کی منہ کی ہوئی ہے۔

00000

يْ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفِّقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيُهِمُ ١ وَمَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ٥ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا ا وَلَقَلُواَ الْكُلِمَةَ الْكُفُر وَكَفَرُوُا بَعُدَ اِسُلاَمِهِمُ وَهَدُّ وَابِهَ الْهُ يَنَالُوا ، وَمَانَقَهُ مُوااِلًّا آنُ اَغُنهُمُ اللُّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ إِفَانَ يَّتُوبُوايَكُ خَيرًالَهُمْ وَإِنْ يَّتَ وَلَّ وَايُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الَّيْمًا ، فِي الدُّنيَا وَ الْلَاخِرَةِ وَمَالَهُمُ فِي الْآرُضِ مِنُ وَّلِيّ وَ لَانَصِيرِ ٥ يْاَيُّهَاالنَّبِيُّ المَنْ اللَّهِ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ آب جَهادَري كافرون اورمنا فقول كيهاته وأغبلط عبليهم اوران يريحي كرين ومسأوهم جَهَيُّهُ اوران كالمحكانة جَهْم ہے وُبئُسَ الْمَصِينُ وُ اوروہ بہت براٹھكاند ہے يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وه الله تعالى كنام كي تمين الصّابّ بين كرانهون ني بيحضين كها وَلَهَ فَالُوا تَكِلِمَهُ الْكُفُو اورالبت تَحقيق انهون في كبي بكفرى بات و كَفُرُو ابَعْدَ إِسْلاَمِهِمُ اوركفركيا انهول في اسلام ظاهركرف ك بعد وَهَدُهُ وابِهَ اللهُ يَنَالُوا اورانهون في اراده كياس چيز كاجس كوده ياند ك وَ مَا نَقَمُوا اورانهول نِيْسِ بدله ليا إلا آنُ اَعُنهُمُ اللَّهُ وَدَسُولُهُ كَرَاس بات كاكدالله تعالى نے ان كوئن كرديا اوراس كرسول الله في من فضله اسين

كرم نے فَإِنْ يَّتُوبُو اَيَكُ خَيُرًا لَهُمْ بِسَاكُروه توبِهُركِيل توبهِ ترموگان كيلے وَإِنْ يَّتُولُو اورا كراع اض كريں كي يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ عَذَا بَاالَيْهُمَا توسزا ديكا الله تعالى ان كودردناك سزا في اللّهُ نُيَا وَالْاجِوَةِ ونيا بيل اور آخرت مِس وَ مَالَهُمُ تَعَالَى ان كودردناك سزا في اللّهُ نُيَا وَالْاجِوَةِ ونيا بيل اور آخرت مِس وَ مَالَهُمُ فِي الْآدُ ضِ اور نَهِيل بوگان كيلئة زمين مِن وَيلي وَ لَا نَصِيبُو كو لَى حمايتى اور نَهُو لَى مَا يَى اور نَهُ كُو لَى مَا يَى اور نَهُ كَانَ مَا وَرَبُيل مَو كَان كيلئة وَ مِن مِن وَيلي وَ لَا نَصِيبُو كو لَى حمايتى اور نَهُ كُو لَى مَا يَى اللّهُ مُن وَيلِي وَ لَا نَصِيبُو كُو لَى حَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### كافرون اورمنافقون كاآپ الله كارى سے غلط فائدہ اٹھانا:

آتخضرت بلي مجسمه اخلاق اوربڑے زم مزاج تھے اتنا کہ کافرآپ بلاکے منہ پر كت سق كهتم برائ جھوٹے اور جادوگر ہو، بھی كہتے تم يا گل ہو، ديوانے ہو، بھی كہتے تم اللہ تعالیٰ ہرافتراء باندھتے ہواور بھی کہتے تم کا بن فال نکالنے والے ہو۔ عجیب عجیب قتم کی با تیں کرتے تھے۔آپخضرت ﷺان کی بیساری با تیں سن کر درگذ رفر ماتے اوران کا کوئی جواب ندوية \_اسى لئ الله تعالى فرمات بين فبسمار حمّة مِنَ اللّهِ لِنُتَ لَهُمْ بِس الله تعالى كى رحمت سے آپ ان كيلئے زم بين وَلَوْ مُحنتَ فَظَاعَلِيْظَ الْقَلْبِ اوراكر آپ تخت مزاج تنگدل ہوتے کا نُفَطَّوْ امِنُ حَوْلِکَ [ آلعمران: ۱۵۹] توبیلوگ آپ کے اردًاردے پراگندہ ہوجائے۔خلامر بات ہے کہ جوآ دمی سخت مزاج اورلڑا کا ہوتا ہے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ نرم مزاج اخلاق والا ہونواس کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں تو کا فراور منافق آب على كرى سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے اور غلط باتيں كر جاتے تھے۔ چنانچہ يبودي آكر كہتے السَّامُ عَلَيْك درميان سے لام كھاجاتے ،اس كامعنى ب تيرےاوير موت پڑے ۔ ایک دفعہ اسطر جموا کہ ایک بہودی نے درواز ہ کھٹکھٹایا ام المؤمنین بردے کے پیچھے چلی گئیں اتنے زیادہ کرے تونہیں ہوتے تھے کہ انکوالگ بٹھاتے وہی حجرہ ہوتا

تھا پردہ لگتا تھا جب مردآت تو عورتیں پردے کے پیچے چلی جا تیں تھیں۔ تو یہودی نے کہا
اَلسّامُ عَلَیْکَ آپ ﷺ نے فر ہایاعکیْکُ حضرت عائشصد بقدرض اللہ تعالی عنصانے
ہیچے نے فر ہایاعکیْکُ السّامُ وَاللَّعٰنَهُ ہی پہوت اورلعت پڑے۔ یہودی جب اپنی
بات کر کے چلا گیا تو آنخضرت ﷺ نے فر مایا عائش تو بڑے غصے میں تھی کہنے گئیں حضرت
آپ ﷺ نے سانہیں اس نے کیا کہا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا میں نے جو جواب دیا وہ تو
نہیں سنا میں نے کہا تھ کی تھے پر پڑے یہ جواب پوراہوگیا مزید کچھ کہنے کی کیا
ضرورت ہے۔ تو آپ ﷺ کی نری سے لوگ بڑا غلط فائدہ اٹھاتے سے تو اللہ تعالی نے آپ
ﷺ کو تھے دیا کہ کا فروں اور منافقوں کیا تھا تی نری کی ضرورت نہیں ہے۔

كافروں كيساتھ جہاد بالسيف ہے اور منافقوں كيساتھ باللسان ہے:

ارشادر بانی ہے بنا گھاالنّبی جاھید الکُفّارَ وَالْمُنفِقِیْنَ اے بَی ﷺ آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کیساتھ جہاد کوار کیساتھ ہوتا ہے اور یہ جرت کے دوسر ہے مال فرض ہوا تھا اور منافقوں کے ساتھ جہاد زبان کے ساتھ ہوتا ہے تلوار ہے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عربی نے ایک موقع پر کہا حضرت ہم کافروں کیساتھ لوگ بارے کافروں کیساتھ لوگ بادر ہے کافروں کیساتھ لوگ ہارے کافروں کیساتھ لوگ ہارے کافروں کیساتھ ان کام اور یہ منافق لوگ ہارے قربی ہیں ہم ان کیساتھ جہاد کر کے تلوار کیساتھ ان کاصفایا نہ کردیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کیساتھ جہاد کر کے تلوار کیساتھ ان کاصفایا نہ کردیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کیساتھ جہاد کر کے تلوار کیساتھ ان کاصفایا نہ کردیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کیساتھ کو بیش کے کہ بیشک محمد ﷺ نے ساتھوں کو آل کرتے ہیں۔ "کونکہ بظا ہر ہے کلمہ پڑھتے ہیں منمازیں پڑھتے ہیں عوام سلمی ہوتے ہیں وہ ان کی منافقت کو بیس جانے لہذا پڑھائے انہا کہ ان کیساتھ کو اور کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے گا اور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اگران کو آل کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے گا اور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اگران کو آل کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے گا اور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اگران کو آل کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے گا اور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اگران کو آل کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے گا اور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اگران کو آل کیا گیا تو عوام پراس کا برااثر پڑے کے الور اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ کے لوگ جو نے اس کیا کو ان کو کو نے کو کو کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کیا کو کو کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو

نے مسلمان ہوئے ہیں وہ بددل ہوجائیں گے اور نے مسلمان ہیں ہو تگے۔ زبانی جہاد کا مطلب ہے کہ جب بیکوئی بات کریں تو ان کومعقول طریقے سے ابیا جواب دو کہ جومنہ توڑ ہو کہ پھرایس بات نہ کرسیس وَ اغملُظُ عَلَیْهِمُ اوران پڑئی کریں بخی کا یہ مطلب نہیں کہ گالیال دونہیں بلکہ بات معقول ہواور لہجہ اورانداز ایسا ہو کہ اس کو پتا چلے کہ بیخت بات کر کالیال دونہیں بلکہ بات معقول ہواور لہجہ اورانداز ایسا ہو کہ اس کو پتا چلے کہ بیخت بات کر مہا ہے۔ بالکل فری کرو گے توبیاس سے غلط فائدہ اٹھا کیں گے وَ مَاوالُهُمُ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَ بِ نُسسَ الْمَصِیْرُ اور وہ بہت براٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سے العقیدہ مسلمان کودوز خ ہے بیائے گا۔

## منافقول کی ایک سازش کا تذکره:

 زندہ والی آگئے سوائے ایک دوساتھوں کے کہوہ طبعی طور پردوران سفر فوت ہوگئے تھے باقی ان میں کوئی ضائع نہیں ہوا۔ جب آپ گلا مین طیبہ کے قریب آگئے تو منافتی پریشان ہوگئے تو منافقوں نے آپ گلا کے استھا کہ استالے۔ دریافت کیا کہ آپ گلا کا منصوبہ بنایا۔ دریافت کیا کہ آپ گلا کہ استالے کی استالے کی کہ آپ گلا کہ آپ گلا کہ آپ گلا کہ استالے کی اور آپ گلا کہ استالے کا دائن یا سراور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی دائے ما تھی کہ اور تا بیل اندھیرا تھا ان تیرہ بودہ منافقوں نے نقاب بہن دکھے تھے تاکہ ہم پہنچانے نہ جا کی دوایک درے کے پاس جھپ کر بیٹھ گئے کہ جب آپ گلا تاکہ ہم پہنچانے نہ جا کیں اور ایک درے کے پاس جھپ کر بیٹھ گئے کہ جب آپ گلا کا مہم کردیں۔ آپ گلا حوادی پر سے حضرت حذیفہ کا کام تمام کردیں۔ آپ گلا حوادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کام تمام کردیں۔ آپ گلا حوادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کام تمام کردیں۔ آپ گلا موادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کام تمام کردیں۔ آپ گلا موادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کام تمام کردیں۔ آپ گلا موادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کام تمام کردیں۔ آپ گلا موادی کی گیل محملہ کر کے آپ گلا کی گلال کی گل

حضرت عمار ملے بنے اور میوں کی آ ہے محسوں کی کہ بچھ آ دمی ہیں و یکھا تو واقعی ایک گروہ تھا جو آپ بھٹے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار ملے کوالیں جراک اور ہمت عطا فر مائی کہ تلوار لیکران کولاکارا۔وہ دوڑ پڑے بیان کے بیچھے دوڑ ب دور تک دوڑ اگر والیں آئے ۔اور حضرت حذیفہ بھٹی کیسا تھ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں آپ پر کوئی وار کرد ہے آخضرت جذیفہ بھٹیکوان منافقین کے نام بتائے کہ فلاں فلاں منافق تھا اور فر مایا کہ بیہ تیرا میرا راز ہے کسی کو بتا ناہیں۔اس لئے ان کو صاحب برتر رسول اللہ بھٹیکہا جا تا ہے۔

ان منافقوں میں ایک جلاس نامی آ دمی بھی تھا بعد میں وہ تا ئب ہو کر ﷺ ہو گئے

تھے۔اور آپ ﷺ نے یہ بھی فر مایا کہان کے بیٹ میں مروژ ہوگا اور بیاس بیاری کیسا تھ ختم ہوجا کیس گے۔ان منافقوں کاعلم حضرت حذیفہ ﷺ کے سوااور کسی کونہ تھا۔

حضرت عمرﷺ کے زیانے میں اگر کوئی مشہورمسلمان فوت ہوتا تو وہ بے کھٹکے اس کا جنازہ پڑھ لیتے تھے اور جس کے متعلق سیجے طور پرعلم نہیں ہو تا تھا تو اس کے بارے میں یو چھتے تنے کہ حذیفہ ابن بمان ﷺ جنازے میں شریک ہیں یانہیں اگر حذیفہ ابن بمان ﷺ ہوتے تو بے کھٹک جنازہ پڑھا ویتے اور اگر حذیفہ ابن بمان ﷺ ندہوتے تو شخفین کرنے کے بعد جناز ہ پڑھانے کہ ہیں ان منافقوں میں ہے کئی کا جناز ہ نہ ہو۔ان میں سے بعض کے متعلق لوگوں کوشبہ ہوا کہان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا کیونکہ یقینی طور برتو حضرت حذیفہ ﷺ کے سواکسی کومعلوم نہیں تھا جن کے متعلق شبہ تھا ان سے یو جھا کہتم نے بیر کت کرنے كَ كُوشش كي تقى اورآ تخضرت ﷺ كے متعلق وابى تبابى قتم كى باتيں كيس تھيں كه مثلاً به كہا هُوَ اَسَّحَالٌ بِهِ بِيهِ بِهِ بِهِ مَهِ البياء مَدِ كَعَالِيا ، عرب سارا كعاليا ابروميوں كوكھانے كيلئے جار ہاہے كران كوشكست دے كران كا مال كھائے اس كا پریٹنہیں بھرتا۔ اور یا در كھنا استخضرت ﷺ . کی اونی تو بین بھی کفر ہے ۔ مثلا اگر کوئی مخص حقارت کے طور پر کہے کہ آپ عظامی حیاور مِيلَ بَقِي نَوْ فَقَهَا ءَكِرَامٌ فَرِ مَاتِيجِ مِينَ مِيجُعُنِ كَا فَرِهُو كَيَا اسي طرح الرّكُوني شخص تحقيراً آب ﷺ رے بال مبارک کے متعلق کیے بالڑوتو کا فرہو جائے گا۔تو جب ان سے بوچھا گیا تو منکر یو گئے اور قشمیں کھانے لگے اس کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرمائے میں یے خیلفون بالله مَاقَالُوا و والله تعالی کنام کی تشمیل اٹھائے میں کہ انہوں نے پھیلیں کہا وَلَقَدُ قَالُوا کَلِمَةَ الْکُفُو اور البتہ تحقیق اِنہوں نے کہن ہے کفر کی بات کہ آپ ہے تھے کی اور اور نداتی اڑایا معاذ الله تعالی وَ کَفَرُوُ اَبَعُدَ

ذخيرة الجنان

اسلائم ہے۔ آورانہوں نے کفر کیااسلام ظاہر کرنے کے بعد کہ دل سے توالیمان نہیں بلا نے تھے زبانی طور پر کلمہ پڑھے تھے اور زبانی طور پر کلمہ پڑھے کے بعد قولاً فعلاً یہ کفریہ کا دوائی کی کہ آپ کھی کے متعلق پیٹو کے لفظ استعال کے اور عملاً یہ کہ آپ کھی کے شہید کرنے کے در اپنے ہوئے و ہم اللہ مینا کو اورانہوں نے ارادہ کیااس چیز کا جس کو وہ پاند سکے ۔ کہ آپ ہوئی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور کرنہ سکے ۔ حضرت عمار میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ایسی جرائت کے ساتھ ان کو للکا را کہ یہ گیدڑوں کی طرح بھا گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو غریب سسکین تھے بھو کے مرتے تھے آپ کھی میں منورہ تشریف لائے تو زکو ق مصد قات اور فطرانہ میں سے ان کی بڑی معاونت کی ، بیت منورہ تشریف لائے تو زکو ق مصد قات اور فطرانہ میں سے ان کی بڑی معاونت کی ، بیت المال میں سے ان کی امداد کی اس کا ذکر ہے۔

فرمایا و مَانقَهُوُ الِلَّآنُ اَعُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَصُلِهِ اورانہوں نے نیس برلہ لیا، آپ ہے کی خیس کی، آپ کے کال ف کاروائی نہیں کی مگراس بات سے کہ اللہ تعالی نے ان کوئی کردیا اور اللہ تعالی کے رسول کے نے ذکو ق مصدقات اور فطرانہ سے رقم دے کراور بیت المال سے امداد کر کے ان کو مالدار کردیا است کرم جس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں فسیان یَشُو اُسُو ایک خَیْسُو المَهُمُ ہیں اگروہ تو بہ کرلیں تو بہتر ہوگا ان کیلئے۔ جسطر ح جلاس نے سے ول سے تو بہ کی اور کے ہوگئے وَ اِنْ یَشُو لُو اورا گروہ تو بہ کی اور کے ہوگئے وَ اِنْ یَشُو لُو اورا گروہ تو بہ کی اور کے ہوگئے وَ اِنْ یَشُو لُو اورا گروہ تو بہ کی اور کے ہوگئے وَ اِنْ یَشُو لُو اورا گروہ تو بہ کی اور کے ہوگئے وَ اِنْ یَشُو لُو اورا گروہ تو بہ کی اللہ نو اور ہوگئی اللہ عَدَ ابا الله عَدَ ابا الله مُنا و الله خِرَ فِر قو سزاد ریکا ان کو طرح زبین میں لیمیاں لیتے سے اور چینی مارتے ہے ۔ ایک تکلیف سے اللہ تعالی بچائے طرح زبین میں لیمیاں لیتے سے اور چینیں مارتے ہے ۔ ایک تکلیف سے اللہ تعالی بچائے اور آخرت میں جو سزاد ہوگی وہ علیمہ ہے وَ صَالَحُهُمْ فِی الْارُضِ اور نہیں ہوگا ان کیلئے زبین اور آخرت میں جو سزادہ کی و میلیمہ ہے وَ صَالَحُهُمْ فِی الْارُضِ اور نہیں ہوگا ان کیلئے زبین اور آخرت میں جو سزادہ کی وہ علیمہ ہوگا فی الله رُضِ اور نہیں ہوگا ان کیلئے زبین اور آخرت میں جو سزادہ کی وہ علیمہ ہوگا کہ کے ایک تکلیف سے اللہ کین کر اس کی جو زبیا کہ کیا ہوگا کی ان کیلئے زبین ایک کیکھا کی کیکھا کے ایک کو کو ان کیلئے زبین کی کھی انگار کو کیا ہوگا کی کیا کہ کو کا کی کو کیکھا کو کی کھی کی کیا کہ کو کینے کی کھی انگار کو کی ان کیلئے زبین کی کھی کی کو کیکھا کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کے کہ کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو

میں مِنُ وَّلِنَ وَ لَانَصِیْرِ کوئی حمایت کرنبانی کلامی حمایت کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اسطرح کا بھی کوئی نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کامملی طور پریددگار ہوگا جب بیرب تعالیٰ کی اسلام میں آئیں گے۔



وَمِنُهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لِئِنَ النَّامِنُ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ فَلَمَّ آاتِهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ بَخِلُو ابه وَتَوَلُّواوَّهُمُ مُّعُرِضُونَ ٥ فَاعَقِبَهُمُ نِفَاقًافِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوُم يَـلُقَوُنَـهُ بِـمَـآ ٱخُـلَفُوااللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوُا يَكُذِبُونَ ٥ اَلَمُ يَعُلَمُوا آنَ اللَّهَ يَعُلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُواهُمُ وَانَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُولِ ٥ الَّذِينَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْـمُوْمِنِيُنَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ فَيَسُخُورُونَ مِنْهُمُ اسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ عُهَدَ اللَّهَ اوربعض ان منافقوں میں ہےوہ ہیں جنہوں نے عهد كياب الله تعالى كيماته لِيئِنُ النَّهَامِنُ فَضَلِهِ كَهَا كُرويِكَا اللهُ تعالى جمير اين فضل سے لَنسَصَّلَقَ نَوْہِم ضرور صدقہ خیرات کریں گے وَلَنسَکُولَانَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ اورالبستة مم شرورهول كَ نَيُول مِن سِه فَلَمَّآ اللهُمْ مِّنُ فَصُلِهِ لِس جب الله تعالى نے ان کوديا اپنے فضل سے بَحِلُو ابداتو انہوں نے بخل کيا اس ميں وَتَهُوَ لِمُواوَّهُهُمُ مُّعُوضُونَ اورانہوں نے اعراض کیا اوروہ اعراض کرنے والے بیں فَاعُفَبَهُمْ نِفَاقًا بِسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِے ان کے پیچھے لگادیا نفاق فِی قُلُوبِهِمُ ان

كِ دلوں ميں بلنى يَـوُمِ يَــكُـقَوْنَـهُ اس دن تك جس دن الله لقا الله تقالي سے ملا قات كريس كے مسمَة أخسلَفُو االلّه اس وجه على كدانهون في خلاف ورزى كى الله تعالی سے مساوع فو اس چیزی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالی سے وَسِمَا كَانُوا يَكِذِبُونَ اوراس لِيَ كروه جموف بولت سے ألَم يَعُلَمُوآ كياوه نہیں جانتے آنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ سِرَّهُمُ كہ بیتک اللَّهُ تِعالیٰ جانتا ہے ان کی تخفی بات کو وَ نَـجُـواهُمُ اوران كَى سرَّكُوثَى كُو وَ أَنَّ اللَّـهُ عَلَّامُ اللَّهُ يُونُ بِ اور بيتُك اللَّه تعالَىٰ غيو ل كاجانے والا ہے الله يُن يَالم مِن وُن المُطَّوّعِينَ منافق وہ ہيں جوعيب لگاتے ہیں خوش سے کرنے والول پر مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ايمان والول ميں سے فِي الصَّدَقاتِ صدقه خيرات وَالَّذِيْنَ لَا يَجدُونَ اوران اوكول يرجونهي يات إلَّا جُهُدَهُمْ مَكُرا يَي مُحنت فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ بِسُ وَمُسْخِرُهُ كُرتِ بِينَ الْ كَ ساتھ سَنجوَ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى ان كيهاته مُحرِّه كرے كا، بدله دے كاتھتے كا وَ لَهُمْ عَذَلِبٌ ٱلِيُمّ اوران كيليّ دردناك عذاب بـ

الله تعالیٰ کیساتھ بدعہدی کرنے والوں کا انجام:

منافقول کی کارستانیال اوران کی تر و پدکا سلسله شروع ہے۔ مدینہ طیبہ میں تغلبہ
ابن الی حاطب نامی ایک آ دی تھا اکٹر تغیبرول میں اس کا نام تغلبہ ابن حاطب لکھا ہے۔ یہ
صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ تغلبہ ابن حاطب رہے، بدری صحابی ہیں اور بدر یوں کے بارے میں یہ
روایت بخاری مسلم ، تمام کتب صحاح میں موجود ہے کہ التدتعالی نے فر مایا اعے۔ مَدَلُوا صحاح میں موجود ہے کہ التدتعالی نے فر مایا اعے۔ مَدَلُوا صحاح میں موجود ہے کہ التدتعالی نے فر مایا اعے۔ مَدَاتُ مَنْ مُنْ فَقَدُ غَفَرُ ثُول لَکُمُ وَقَدُ وَجَبَتُ لُکُمُ الْجَدَّةُ " جوتم اداجی جا ہے کر و تحقیق ت

میں نے تہمیں بخش دیا اور تمہارے گئے جنت واجب کردی ہے۔ "توبدر ایول کی بخشش قطعی ہے ای طرح حدیب والوں کے بارے میں الجامع الصغیر میں روایت ہے۔ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے اور جوسلح حدیب میں شریک ہوئے ور جوسلح حدیب میں شریک ہوئے ور جوسلے حدیب میں شریک ہوئے میں ان کومعاف کر چکا ہوں۔ لہذا یہ واقعہ شغلبہ ابن حاطب کا نہیں بلکہ شغلبہ ابن ابی حاطب کا ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ منافق کا ہے اور حافظ ابن حجر اور دیگر مفسرین اور محد ثین کرائے نے تصریح فر مائی ہے کہ اس کا نام نغلبہ ابن ابی حاطب ہے۔

اورآ کے اس سورة میں معید ضرار کا ذکر آرہا ہے جو منافقوں نے معید تبا کے یاس بنائی تھی بیاس کے بانیوں میں شامل تھا۔توبی تعلبہ ابن ابی حاطب آنخضرت علا کے یاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں بھوکا مرر ہا ہوں ، فاقے یہ فاقد آر ہاہے۔آنخضرت علانے نے فر مایا ..... د نیا میں غربت بھی ہے اور امارت بھی ہے ، بھوک بھی ہے بیاس بھی ہے ، راحت بھی ہے تکالیف بھی ہیں ، برداشت کرو۔ کہنے لگا حضرت برداشت سے باہر ہے۔ دعا کرو الله تعالی مجھے مال دیدے۔آپ ﷺ نے اس کو مجھایا کہ مال دولت میں فراوانی طلب نہ سرومال سے بہت سارے حقوق ہیں آ دی اگروہ حقوق اداند کرے تو مال اس کیلئے ویال کا یا عث ہوتا ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تؤمیں صدقہ خیرات کروں گا اس کے ذ ربیعے نیکیاں کماؤں گا آنخضرت ﷺ نے اس کیلئے دعا کی الله تعالیٰ نیکوں کی دعا قبول فرماتے ہیں اگر جہوہ اس میں مجبور نہیں ہے۔ جا ہے تو نوح الطبیع کی دعا کورد کر دے مگر بنسبت عام لوگوں کے نیکوں کی دعا زیادہ قبول کرتے ہیں۔اور آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کر خدا کی دنیا میں کون نیک ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی نے آب كے گ قبول فرمائی په

تغلبہ تاجر پیشہ آدمی تھا بھیٹر، بکریان ، اونٹ خریدے اس ہے اس کوکائی مالی فائدہ ہوااس کے پاس بھیٹر ، بکریاں ، اونٹ اسنے زیادہ ہوگئے کہ مدینہ طیبہ بیس ندر کھ سکا باہر کے گیا۔ پہلے رات کی نمازگئ ، پھر دن کی نمازگئی صرف جعہ رہ گیا اور پھر رفتہ رفتہ جعہ کی شرکت بھی ختم ہوگئی۔ بہر حال اس سے پاس کافی مال جمع ہوگی اور مسئلہ رہے کہ جانوروں .
کی زکو ق ، زمین کی بیداوار کاعشر ، باغات کے پھل کاعشر حکومت براہ راست وصول کرتی ہواوراموال باطنہ جیسے سونا چاندی ، سامان تجارت ان کی زکو ق مالک خودادا کرے گاشر عا حکومت لینے کی مجاز نہیں ہے بال اگر واقعی طور پرکوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ علیجہ دمسئلہ سے۔

جب ضیاءالحق کے دور میں حکومت نے لوگوں کی زکوۃ کا ٹنی شروع کی تھی تو ہم نے اس پر سخت تنقید کی تھی کہ حکومت اس کی مجاز نہیں ہے اور میہ کہا ہے مصرف میں خرچ نہیں ہو گی اور ہم نے جو خدشات ظاہر کئے تھے وہ پورے ہوکر رہے اور زکوۃ کومصرف پر خرچ کر نے کی ہجائے دس آ دمی ہو نئے نے کی ہجائے اس رقم سے گلیاں ، نالیاں بنتی رہیں۔ سومیں سے پانچ دس آ دمی ہو نئے جنہوں نے حکے جگہ پر خرچ کی ہوور نہ کو کی اس رقم سے انیکشن لڑتار ہا اور کوئی کی جو کرتار ہا، کوئی گئے کہ کرتار ہا۔ قصہ رید کہ جانوروں کی زکوۃ ہراہ راست حکومت وصول کرتی ہے۔

تغلبہ کے مال پر جب سال گذرگیا تو آنخضرت ﷺ نے آ دی بھیجا کہ تغلبہ سال پورا ہوگیا ہے جانوروں کا حساب کر کے زکو ۃ وو ۔ تغلبہ ابن ابی حاطب نے آپ ﷺ کے نمائند ہے کو کہامیں نے ابھی حساب نہیں کیا تم کل آ ناءا گلے دن پھر بھی کہا کہ میں نے ابھی حساب نہیں کیا تم کل آ ناوہ کل کو گیا تو پھر کہنے لگا کہ میں نے ابھی حساب نہیں کیا تم کل آ نا جب آ دی کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے تو وہ ایسانی کرتا ہے۔ آپ ﷺ کے نم مند ہے نے کہا کہا گرز کو ق دین ہے تو دیدونیس وین تو انکار کردو میں تو روزانہ چل چل کرتھک گیا ہوں تو اس نے کہا مَاهِی اِللَّا اُخْتُ الْجِوْرَيَةِ ''یدز کو ق تو تیکس کی طرح ہے۔' قاصد نے ہی الفاظ والیس آکر آنخضرت کے وہنا ویئے۔ آپ کھے نے تین مرتبہ فر مایا ویئے۔ سخک یا تفایک آئے نگا نہ ہے اس کے پاس نہ جانا اس کے بعد وہ خودز کو ق لیکر آپ کھی خدمت میں آیا آپ کھی نے وصول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ان کے پاس آیا انہوں نے بھی رد کردی فرما دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے باس لیکر آیا اور کہنے لگا پہلے میں منافق تھا اب میں مخلص ہوگیا ہوں تم زکو ق وصول کر لو حضرت عمر کھی نے فرما یا تم جموث ہو لئے ہو کیونکہ اللہ تعالی تو فرما یا تم جموث ہو لئے ہو کیونکہ اللہ تعالی تو فرما یا تو ہی اللہ یو ان کے باس کیر آیا اور کہنے اگا پہلے میں منافق تھا اب میں اللہ تعالی تو فرما یا تم جموث ہو لئے ہو کیونکہ دل میں اس دن تک رہے گا جس دن بیا للہ تعالی سے ملا قات کریں گے۔ تو نے بی طرح حضرت کی جووڑ دیا ہے؟ تو سی ہے بارب تعالی سے ہیں؟ ردکر دی فرما یا ہے جاؤ۔

 کے چیچے لگا ویا نقاق کوفیے قُلُو بِهِمُ ان کے ولوں میں اِللی یَوْم یَلْقَوْنَهُ اس ون تک جس ون وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دانہوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ سے مَاوَعَدُو اُ اُس چیز کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ۔ کہ صدقہ تعالیٰ سے مَاوَعَدُو اُ اُس چیز کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ۔ کہ صدقہ خیرات کریں گے نیک بنیں گے وَ بِمَا کَانُو اُ یَکُذِبُو نُ اور اس لئے کہ وہ جھوٹ ہو لئے تھے۔ زبان پر پچھا وراندر پچھ اَلَمُ یَعَدَمُو آکیا وہ بیس جانے آنَ اللّٰهَ یَعَدَمُ سِرَّهُمُ وَ اَکَ اللهُ عَلَامُ وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَامُ وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ تعالیٰ عَبُولُ کِ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ تعالیٰ عَبُولُ کِ اللهُ عَالَا اللهُ عَلَامُ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ ا

مسلمانوں پرطعن وشنیع منافقوں کا وطیرہ ہے:

آگاورواقعہ کاذکر ہے۔آنخضرت وظانے ایک موقع پر چندے کی ایل کی کسی محاذ پر شمنوں کے مقابلہ کیلئے جانا تھا اسلحہ اور دیگر جنگی سامان کی ضرورت تھی۔آپ بھی نے فرمایا کہ دل کھول کر چندہ دو ہوئی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کرام بھیہ کو کہتے ہیں جن کو آنخضرت بھی خشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو آنخضرت بھی نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سائی۔انہوں نے چار ہزار درھم اور ایک روایت میں آنھ ہزار ورہم کاذکر بھی آتا ہے لاکر آپ بھی کی خدمت میں چیش کئے۔ایک درہم میں آنھ ہزار ورہم کاذکر بھی آتا ہے لاکر آپ بھی کی خدمت میں چیش کئے۔ایک درہم ساڑھے تین ماشے جاندی کا ہوتا ہے اچھا خاصا وزن تھا تھیلہ بھرا ہوا تھا منافقوں نے کہا کہ یہر یا کاری ہے۔ زیادہ چندہ اس لئے دیا ہے کہا۔کانام مشہور ہوا چھے نمبر ملیں۔

صحابی کاانو کھاایثار:

اورحضرت ابوعقیل حَبْحَاب عِنه الصاری صحافی میں جب آپ علی نے چندے کی

ا بیل کی میکھر تشریف لے محتربیوی ہے کہا تیرے یاس کوئی شی ہے؟ تھجوریں یا نفذیا آٹایا ستوجو میں آپ اللہ و چندے میں دے سکوں بیوی نے کہا کوئی شے نہیں ہے۔ برے یریشان ہوئے کہ میں اس موقع پر چندہ دینے سے محردم رہا۔ بیا یک یہودی کے یاس گئے کہ میں عشاء سے لے کرصبح تک تیرے باغ کو یانی پلاؤں گا تو مجھے کیاد ہے گا؟اس نے کہا د دصاع تھجوری دونگا۔ایک صاع ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے باغ ہوتے ہے کنویں میں ہے یانی نکال کر باغات کوسیراب کرتے تھے ۔انہوں نے دیانتداری کیساتھ مزدوری کی جسطرح کرنی جاہئے تھی اور مسئلہ بیہ ہے کہ مزدور اگر مزدوری میں کوتا ہی کرے گا داؤلگائے گا تو اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔اور حدیث یاک میں آتا ہے کہ مزدور کومزدوری پیدنہ خشک ہونے سے پہلے دیدو۔اگر آدی مزدور کومزدوری نہیں دیتا ٹال مٹول کرتا ہے تو گنبگار ہوگا۔انہوں نے ساری رہت باغ کو یانی بلایا ووصاع تھجوروں کے ملے آیک صاع بیوی کو لا کر دیا کہ گھر کیلئے استعال کرواور آیک صاع تھجوروں کا آنخضرت الله کی خدمت میں پیش کیا اور ساری کہانی بھی سنا دی کہ یہ میں کس طرح مز دوری کر کے لایا ہوں۔آنخضرت ﷺ نے یہ محبوریں دوسرے چندے کے او پر رکھ دیں کہاس آ دمی نے جومحنت کی ہے بڑی قابل قدر ہے۔

منافقوں نے ان کوبھی معاف نہ کیا کہنے گئے کہ کیا مصیبت پڑی تھی ساری رات کھڑ ہے ہوکر باغ کو یانی پلانے کی یہولگالگا کرشہیدوں میں اپنانا م کھوانا چاہتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں الگیڈیٹن یَلْمِوزُون المُمطَّوِعِیْنَ منافق وہ ہیں جوعیب لگاتے ہیں خوش سے کرنے والوں پر مِنَ المُموْمِنِیْنَ مومنوں میں سے فِی الصَّدَ قَاتِ صدقہ خیرات نول کھول کرصدقہ خیرات کرنے والوں پر مِن المُموْمِنِیْنَ مومنوں میں سے فِی الصَّدَ قَاتِ صدقہ خیرات نول کھول کرصدقہ خیرات کو الوں پر مجھی عیب لگاتے ہیں جیسے حضرت عبدالرحمٰن بن کھول کرصدقہ خیرات کرنے والوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جیسے حضرت عبدالرحمٰن بن

جیے حضرت ابو ققیل خبہ سے اب رہے، کہ مشقت کر کے لائے ان کو معاف نہیں کیا۔
فَیسَے مُورُونَ مِسُهُمْ پی وہ مخرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ کہ دیکھوساری رائت یہودی
کے باغ کو پانی پلاتار ہااور ایک صاع مجودوں کالا کر پیش کیا اگر نہ لاتا تو کیا ہوجا تا اور اب
تیرے صاع کیساتھ کون می فتح ہوجانی ہے سَنہ جسرَ اللّٰهُ مِنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ ان کیساتھ سخرہ
کرے گا بعنی ان کو سخرے کا بدلدوے گا و لَهُ سمُ غسلًا ابْ اللّٰہ عاوران کیلئے در دناک
عذاب ہے۔ کہ یہ منافق کسی کو معاف نہیں کرتے ۔ شریر آ دمی ہمیشہ شرارت کی بات کرتا
ہے۔ انڈ تعالیٰ شرارت سے بیائے اور محفوظ فر مائے۔

00000

ييجه و تحرِهُو آاورانهول نے ناپندكياآئ يُجَاهِدُو ابِامُو الِهِمُ و اَنْفُسِهِمُ كه وه جُهادكرين اپنهالون سے اورا پي جانوں سے فِي سَبِيُلِ اللهِ اللهِ الله تعالى كے راستے ميں وَقَالُو ااورانهوں نے كہا لَا تَنْفِرُ و افِي الْحَرِّ نهوج كروتم كرى ميں فَيُلُ نَارُجَهَنَّمَ اَشَدُ إِحَوَّ السِيغِمرا بهر ينجبنم كى آگ بهت تخت كرم ب لَوْكَانُو ا يَفْقَهُو نَ أَكُانُ كهوه يَعْمرا بهر ينجبنم كى آگ بهت تخت كرم ب لَوْكَانُو ا يَفْقَهُو نَ أَكُانُ كهوه يَعْمرا بهر ينجبنم كى آگ بهت تخت كرم ب لَوْكَانُو ا يَفْقَهُو نَ أَكُانُ كهوه يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر ي جَهنم كى آگ بهت تخت كرم ب لَوْكَانُو ا يَفْقَهُو نَ أَكُانُ كهوه يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يَعْمرا بهر يُعْمرا بهر ي كهو ي كه ي من الله ي الله ي يُعْمرا بهر ي كهو ي كه ي كه ي من الله ي الله ي تعرب ي

اليه منافق بھی تھے جن كے نفاق كا آخرتك پية نہ جلا:

مدیند منورہ میں منافقوں کی کافی تعداد کھی۔ ان میں سے بعض ایسے گہرے منافق سے کدان کواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ مِن اللہ کے کہاں کواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ مِن اللہ مَدینہ میں وہ ہیں جواڑے ہوئے ہیں اللہ مدینہ میں وہ ہیں جواڑے ہوئے ہیں اللہ مدینہ میں وہ ہیں جواڑے ہوئے ہیں نفاق پر کلا تَعْلَمُهُمُ آپ ان کونہیں جانے نہ خون نعکلہ ہُمُ ہم انکوجا نے ہیں۔ اور پچھ منافق ہیں۔ منافق ایسے سے کہان کی حرکات وسکنات، طور طریقے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ انہی میں سے عبداللہ این ابی رئیس المنافقین بھی تھا۔ یہ بڑا قد آور، خوبصورت ہوت مند اور مالدار آدی تھا گفتگو بڑے سلیقہ اور طریقہ سے کرتا تھا جب بات شروع کرتا تھا تو آدی کی خواہش ہوتی کہاں کی با تیں سنتا رہے۔ اتنا باتونی آدی تھا کہ آنحضرت ہے ہیں فرجینی وفطین شخصیت کوبھی دھو کہ دے جاتا تھا۔ اس انداز اور ڈھنگ سے بات کرتا تھا کہ فرجین وفطین شخصیت کوبھی دھو کہ دے جاتا تھا۔ اس انداز اور ڈھنگ سے بات کرتا تھا کہ و بین وفطین شخصیت کوبھی دھو کہ دے جاتا تھا۔ اس انداز اور ڈھنگ سے بات کرتا تھا کہ و بین وفطین شخصیت کوبھی دھو کہ دے جاتا تھا۔ اس انداز اور ڈھنگ سے بات کرتا تھا کہ و بین وفطین شخصیت کوبھی دھو کہ دے جاتا تھا۔ اس انداز اور ڈھنگ ہے ہیں ہوتی کہا ہو ہو کہ کہ در ہا ہے بی کہدر ہا ہے بی کہدر ہا ہے ۔ اس رئیس

المنافقین کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس زمانے میں لوگ باپ کے نام پر نام رکھتے تھے دادا کے نام پر نام رکھتے تھے مثلاً عباس ابن عباس ان عباس از بیرابن زبیرابن زبیرابن زبیر برا بن زبیر الله درمیانه زبیر عبدالله دابن عبدالله دابن عبدالله درمیانه عبدالله درمیانه عبدالله درمیانه عبدالله براعبدالله دمولا ناالیاس صاحب جو بلی جماعت کے بانی بیں ان کے بیٹے کا نام عبدالله بواعبدالله و مفتی زین العابدین نے ان کے نام پر اپنے چاروں بیوس کے نام پر اپنے چاروں بیوس کے نام کہ یوسف رکھے اور فرق اسطرح کرتے کہاول، ثانی مثالث مرابع ۔ یوسف اول ، یوسف ثانی ، یوسف ثالث ، یوسف ثالث ، یوسف ثالث ، یوسف زائع ۔ اول ، دوم ، سوم ، چہارم ۔ تو اس طرح وہ ناموں کی تعین کرتے تھے۔

عبداللہ ابن أبی رئیس المنافقین تھا اور بیٹا عبد اللہ مخلص صحابی تھا جب رئیس المنافقین فوت ہوگیا نو بیٹا آنخضرت بھی ہی ہیں آیا کہنے لگا حضرت بیں بینیس کہتا کہ بیراب پخلص تھا بلکہ بیں بھی اس کومنافی بی ہجھتا ہوں کیکن کوئی حیلہ کرے دیکھ لوکہ رب نعالیٰ اس کی بخش کر دے ۔ آخضرت بھی نے اس کی دلجوئی کیلئے فرمایا بال ٹھیک ہے۔ آپ بھی نے اس کی دلجوئی کیلئے فرمایا بال ٹھیک ہے۔ آپ بھی نے اس کی دلجوئی کیلئے فرمایا ہال ٹھیک ہے۔ آپ بھی نے اس کی دلجوئی کیلئے فرمایا ہال ٹھیک ہے۔ آپ بھی نے اس کو دیدیا کہ بیکھن کے طور پراس کو بہنا واور سی بھی فرمایا کہ جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر بھی نے کہا سعرت اس منافق کا جنازہ آپ بھی نے پڑھانا ہے جس نے فلال دن بیر کمت کی اور فلاں موقع پر بیر حکت کی اور فلاں دن بیر کمت کی ۔ حضرت عمر میں کہ چونکہ میری طبیعت گرم تھی صبر نہ ہو سکا اور بار بار کہتا رہا کہ دھرت اس منافق کا جنازہ پڑھا تے ہیں کہ چونکہ میری طبیعت گرم تھی صبر نہ ہو سکا اور بار بار کہتا رہا کہ دھرت اس

آئخضرت الله تشریف لائے اس کے مند میں اپنالعاب مبارک ڈالا اوراس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب آنخضرت اللہ نے جنازہ پڑھایا تو صحابہ کرام کے بھی آپ مان کے بیچے جنازہ پڑھا کیونکہ کسی صحابی میں جرائت نہ تھی کہ بیچے رہتا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم نازل ہوا اِسْتَ عُیفِر لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَعُفُورُ لَهُمْ آپ ان کیلئے بخشش طلب نہ کریں اِن تَسْتَعُفُورُ لَهُمْ مَسْبِعِیْنَ مَرَّ اِن کیلئے بخشش طلب نہ کریں اِن تَسْتَعُفُورُ اللّهُ لَهُمْ پی الله تعالیٰ موا اِسْدَ تعالیٰ کو ہر گرنہیں بخشے کا۔

خدا کی پکڑے نبی بھی نہین چھڑا سکتا:

اس کا مطلب میہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ ہے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا اور ادھر پنجا بی میں لوگوں نے پچھا شعار بنائے ہوئے ہیں .....

٥ الله دب يكز عيمراع محمظ

محمد ﷺ دے بکڑے جیٹر اکوئی نہیں سکد ا

رکیس المنافقین کورب تعالی نے پکڑا ہے اور آنخصرت ﷺ چھڑا نے کی پوری کوشش کی ہے۔ کرتا بطور کفن کے دیا ہے، لعاب مبارک مند میں ڈالا ہے، بدن پر مالا ہے، ہزرہ بھی پڑھایا ہے گررب تعالی نے اس کوئیس چھوڑا۔ تو بیشعر بالکل قر آن کیخلاف ہے ما خدا ہے میشک اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں حضرت محمد ﷺ اور افضال خدا ہے میشک اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں حضرت محمد ﷺ کا درجہ سب ہے اعلی اور افضال ہے گررب تعالی کے مقابلے میں تو مخلوق میں نہیں۔ خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ ہے؟ رب تعالی نے فرمایا ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کرو شے تو میں نہیں بخشوں گا۔ ای شور ق میں آ گ آ نے ہی کے فرمایا ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کرو شے تو میں نہیں بخشوں گا۔ ای شور ق میں آ گ آ نے ہی کہ آپ بھی ابوطا اب کیلئے اس کی موت کے وقت کلمہ پڑھا نے کی کہ آپ بھی نے اپ کی موت کے وقت کلمہ پڑھا نے کی

کوشش کی اس نے اس بات کا اقر اربھی کیا کہ تیرادین سچاہے لیکن میں اپنا دھڑ احچھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوں ۔آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے معافیٰ کی وعا ما نگوں گا۔آپ ﷺ بوطالب کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے مگر اس کیلئے وعا ما نگی آپ ﷺ کود کیے کراورلوگوں نے بھی وعا مانگی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں تھم نازل فر مایا مَاكَانَ لِنَّسِيَّ وَالَّلَايُنَ الْمَنُوااَنُ يَسُتَغُفِرُوْ الِلْمُشْرِكِيُنَ وَلَوْ كَانُوُ الْوَلِيُ فُ رُبنی التوبہ مہیں لائق نبی کے اوران لوگوں کے جوایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں شرک کرنے والوں کیلئے اگر چہوہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں وَ مِنُ ، بَسعُلِد مَاتَبَيَّسَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصُحْبُ الْجَحِيْمِ [ التوبه: ١١٣] بعداس ك كهواضح مو چكابان کیلئے کہ وہ بیٹک ووزخ والے ہیں۔لہذایا در کھنا رب تعالیٰ کے بکڑے ہوئے کوکوئی نہیں حِهِرُ اسكنا ذَٰلِکَ بِانَّهُمْ كَفَرُو ابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِإِس لِے كِانهوں نے انكاركيا الله تعالیٰ کے حکموں کا اور اس کے رسول ﷺ کے حکموں کا۔ نہ دل ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا، نہ قر آن کریم کو مانلاور نہ رسول اللہ ﷺ مانا اور زبان سے ماننے کا کچھاعتبار نہیں ہے اور ظاہری اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر دل میں ایمان نہیں ہے۔ ظاہری اعمال میں تو منافقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔نماز کا وقت ہوتا تھا تو مخلصین ہے پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے ناواقف آ دمی سمجھتا تھا بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جو پہلے آ گئے میں ۔ چندہ دینے کے موقع پر پہلے چندہ پیش کرتے تھے ادر بڑھ چڑھ کر پیش کرتے تھے الامانشاء اللّٰه اوراگراسلام کی تا ئید کی بات ہوتی توا پسے انداز ہے کرتے نتھے کہ لوگ ہیہ سمجھتے کہ بڑے مخلص ہیں ۔کوئی ایبا موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتے تھے کہ اعتماد اٹھنے کا خطرہ ہوگر دل ہےاللہ تعالیٰ کے حکموں کا بھی انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ

غز وهٔ تبوک میں منافقوں کامختلف بہانے تراش کر جان حیمٹرانا:

یملے تفصیل کیساتھ بات بیان ہو چکی ہے کہ غز وہ تبوک سخت گرمی میں ہوا تھاسفر لمبا تھا،لوگوں کی فصلیں کی ہو ئیں تھیں،رومیوں کیساتھ مقابلہ تھا منافقوں نے حیلے بہانے کر کے جان چیٹر الی اس کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں فسر ئے الْمُسخَسلَّفُوْ نَ خُوش ہیں جو چھے چھوڑ گئے ۔شیطان کے بہکاوے میں آکر چھے رہ گئے اور وہ خوش ہوگئے ہے مُفَعَدِ هِمْ اسين بينے رہنے ير خِعلف رَسُول اللّه الله تعالى كرسول كے بيجھے۔ آنخضرت ﷺ تشریف لے گئے اور یہ بیچھے گھروں میں بیٹھ کرخوش ہوتے اور کپیں مارتے کہ ہمارا بڑا داوُلگاہے وَ كَسر هُوَااَنُ يُسجَاهِدُو ابِاَمُوَ الِهِمُ وَاَنْفُسِهِمُ اورانهُوْل نَهُ نَالِسِندكيا كدوه جہاد کریں اینے مالوں سے اور اپنی جانوں سے فینی منبیل الله الله تعالی کے راستے میں وَ فَالْوُ ااور كَهَا انهول في دوسرول كو لا تَنفيرُ وُ افِي الْحَرِ نه كوچ كروتم كرى ميل يخت گرمی کامہینہ تھااور تقریبا ایک ماہ کا سفرتھا چل چل کرصحابہ کرام ﷺ کے یاؤں میں جھالے یر گئے اور ناخن از گئے قُلُ اے نبی کریم اللہ آپ کہدویں نارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَوَّ اجْہُم کی آگ بہت بخت گرم ہے۔تم اس دنیا کی گرمی ہے بیخنے کی کوشش کرتے ہواُس آگ کی گری سے بچوکر و جواس دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔

اس دنیا کی آگ میں لوہا بیکھل جاتا ہے ،تانبا بیکھل جاتا ہے ،سخت سے شخت دھا تیں بیکھل جاتا ہے ،سخت سے شخت دھا تیں بیکھل جاتی ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔اگر دوز خ کی آگ ہے مارنامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کیکن وہاں تو کلایک مُونُ فیلھا

www.besturdubooks.net

وَلایسخی ندمرے گاندزندہ رہے گا۔ اوروہ زعر گی زندگی نہیں وہ ایسی زندگی ہے جہنمی خود

اپنے لئے موت ما نگیں گے بدلینتھا کانتِ الْقاضِیة کاش کہ ہم پرموت آجائے۔ اور جہنم

کدروغہ مالک فرشتے کو کہیں گے بدلیلی لینقضِ عَلَیْنَارَ بُک اے مالک تیرارب

ہمیں ماروے ختم کرو ہے لیکن ان کوموت نہیں آئے گی۔ علم ہوگاتم یہیں رہوگے بہی تہارا المحکانہ ہے کہوہ

ممکانہ ہے کہ و کانو ایفقہ و ن کاش کہوہ مجھ لیس فیلیض حکو اُقلیالا کہ س چاہئے کہوہ

ہنسی تعور اور نیا میں کوئی کتا عرصہ اس لے گائی کی عمروس سال کی کی میں سال میں دیا وہ جائے ہی سال میں دیا وہ جائے بھر ساری زندگی ہے اتناہی ہنسیں کے و لُیٹ کھو ایکٹیٹر ا اور چاہئے کہ وہ رو کی رونا ہی ہے۔

اور صدیث پاک مین آتا ہے کہ جم جس وقت رو کمیں گے توان کے آنسوؤں سے رخساروں میں گڑھے پڑجا کمیں گے اور ایک ایک جم م اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا کیں تو چل پڑیں۔اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات عبرت کیلئے ہمیں ابھی بتائے ہیں تا کہ جو نیکی کرنا چا ہتا ہے اب کر لے اور آخرت کی فکر کر لے۔ آخرت کے عذاب سے بچنا اور اس کی فکر کرنا دین کا بڑا اہم حصہ ہے جو آتا میسما کانوا اس کا گرسٹوئی بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے رہے۔اور جس نے جو کمائی کرئی ہے اس کواس کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔



فَإِنُ رَّجَعَكَ اللَّهُ اللَّ طَآئِفَةٍ مِنُهُمُ فَاسُتَا ذَنُوكَ لِللَّخُرُو جَ فَقُلُ لَّنُ تَخُرُجُو المَعِيَ ابَدًا وَّلَنُ تُقَاتِلُو المَعِي عَدُوَّا وَلَنُ تُقَاتِلُو المَعِي عَدُوَّا وَلَى مَرَّةٍ فَاقْعُدُو المَع المُخلِفِينَ ٥ وَلَا تُصل عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ ابَدًا وَّ لا تَقُمُ عَلَى قَبُوهِ وَ التَّهُ مُ كَفَرُو الإللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواوَهُمُ عَلَى قَبُوهِ و النَّهُ مُ كَفَرُو الإللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواوَهُمُ فَلِي فَلِي عَلَى قَبُوهِ و إِنَّهُ مُ كَفَرُو الإللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواوَهُمُ فَلِي فَلِي عَلَى قَبُوهِ وَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

فَإِنُ رَّجَعَكَ اللَّهُ لِي الرَّاللَّةُ عَالَىٰ آپِ ووالِي لونا عَ إِلَى طَآئِفَةٍ مِن مُنهُمُ ان مِين سے ايک گروه ک طرف ف است اُذُنُوک لِللَّحُرُو جِلِي وه اجازت طلب کرين آپ سے نگلنے کی فقل پی آپ کهدوين لَنُ نَخُو جُوامَعِيَ اَجازت طلب کرين آپ سے نگلنے کی فقل پی آپ کهدوين لَنُ نَخُو جُوامَعِيَ اَبَدُه الله که جرگزن نكلومير سے ساتھ بھی جھی وَلَنُ تُنَقَاتِلُو المَعِي عَدُوا اور ندارُ وَتم مير سے ساتھ ہوکرو مُن سے إِنَّ كُم وَضِينَهُم بِالْقُعُودِ بِيَتَكُمُ رَاضَى ہو چَكِ ہو مير سے ساتھ ہوکرو مُن سے إِنَّ كُم وَضِينَهُم بِالْقُعُودِ بِيَتَكُمْ رَاضَى ہو چَكِ ہو مير سے ساتھ ہوکرو مُن سے إِنَّ كُم وَضِينَتُم بِالْقُعُودِ بِيَتَكُمْ رَاضَى ہو چَكِ ہو بَيْنَ لِي بِيْرُمُ وَاللّهُ مِنْ اِللّهُ مُنْ وَلَهُ مِنْ اِللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

ان میں سے مَّاتَ اَبَدًا جوم گیا ہو بھی وَ لَاتَ قُمْ عَلَی قَبُو اورنہ کھڑے ہو اس کی قبر پر اِنَّهُم کَفَرُو ابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَيْک انہوں نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا اوراس کے رسول کے احکام کا وَمَاتُو اوَهُمُ فَيْسِقُونَ اوروه مرے اس حال میں کہ وہ نافر مان بیں وَ لَاتُعُجِبُکَ اَمْ وَالُهُمُ وَاوُلَا دُهُمُ اورنہ تعجب میں وُ الیس آپ کوان منافقوں کے مال اوران کی اولا دان مَان کومزادے ان بین کہ اللہ نعالی ارادہ کرتا ہے آئ یُنعَد بَهُمُ بِهَا فِی اللّٰدُنیا کہ ان کومزادے ان کے مالوں کی وجہ سے دنیا میں وَ تَوْهَدُ قَلَ اَنْ فُسُهُمُ اور کیکیں ان کی جانیں وَهُمُ کِفِرُونَ اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔

مد بات پہلے بیان ہوچک ہے کہ جمرت کے نویں سال رجب کے مہینے ہیں مدید منورہ میں یہ خبر پہنچی کے رومیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے مسلمانوں کی سرحد تبوک کے مقام پر پہنچی چی ہے اور مزید فوج بیچھے آرہی ہے جب یہ اسلمی ہوجائے گی تو مسلمانوں پر حملہ کرد ہے گی ۔ آمخضرت پھی کا معمول تھا اگر کوئی خبر آپ پھی کے پاس پہنچی تھی آپ پر حملہ کرد ہے گی ۔ آمخضرت پھی کا معمول تھا اگر کوئی خبر آپ پھی کے پاس پہنچی تھی ہی ہی ہوتی تو اس پڑس کرتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بہی ہے ان جماء کم فالسق بوئنیا فَتَمَیّنُوا [۲۲/ المجرات: ۲] اگر کوئی کچا آوی تہارے پاس خبر ان خبر آپ کھی کے بیاس جنانچے تھیں کرنے لائے تو اس کی خوب تھیں کراو۔ کہ جو بات یہ کہ رہا ہے تھے ہے یا نہیں۔ چنانچے تھیں کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی رومیوں کی فوج تبوک کے مقام کے قریب پہنچ چکی ہے ۔ کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی رومیوں کی فوج تبوک کے مقام کے قریب پہنچ چکی ہے ۔ گفضرت بھی نے ہنگا کی حالت کا اعلان کیا اور فر مایا کہ چلو ہم بھی ان کا مقابلہ کریں۔ آخضرت بھی کے ساتھ مجاہدین کی تعداد تھی بہلے بیان ہوچکی ہے کہ خت گری کا زمانہ تھا، فصلیس کی خوار بھی کسی ہے ۔ چالیس ہزار بھی کسی ہے ۔ اور سے بات بھی بہلے بیان ہوچکی ہے کہ خت گری کا زمانہ تھا، فصلیس کی بیا بیان ہوچکی ہے کہ خت گری کا زمانہ تھا، فصلیس کی برار بھی کسی ہے ۔ اور سے بات بھی بہلے بیان ہوچکی ہے کہ خت گری کا زمانہ تھا، فصلیس کی

ہوئی تھیں اور سفر لمباتھا اور رومیوں کی فوج کیسا تھ لڑنا تھا۔ یہ سب دشواریاں اور پریٹانیاں سامنے تھیں۔ منافقین نے عجیب عجیب قتم کے بہانے کر کآپ بھٹ سے اجازت اور چھٹی لے لی اور آپ بھٹ نے ان کوچھٹی دے بھی دی جس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا عَفَ اللّٰهُ عَنْ کَ لِمَ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ کَ لِمَ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کومعاف کردیا آپ نے ان کواجازت کیوں عن نہیں وین جا با تھا اب اجازت کو یہ اپنے لئے دلیل بناتے جیں۔ نہوں نے تو کسی صورت بھی نہیں جانا تھا اب اجازت کو یہ اپنے لئے دلیل بناتے جیں۔ تبوک کے سفر میں لڑائی کی نوبت نہیں چیش آئی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ساری فوج سے علم واپس آئی۔

اب آئندہ کیلئے رب تعالی فرماتے ہیں تبوک کے سفر کے دوران ہی ہی آئیس نازل مِوتِمِي فَإِنْ رَّجَعَكَ اللُّهُ إلى طَآنِفَةِ مِنْهُمُ لِسِ أَكُراللهُ تَعَالَىٰ آب كووالس لوثائة تبوك سے مدینے طیبہ كی طرف ان منافقوں میں سے ایک گروہ كی طرف منہ ہاس كے فرمایا کرایک دومنافق بعد میں تائب ہو کرمخلص مسلمان ہو گئے تھے ف اسْتَأْذُنُوْ کَ آئندہ دەاجازت طلب كرين آپ سے لِلْخُورْج نكلنے كى جہادكيلئے فَـقُلُ تُو آپ كهدوي لَنُ تَعْوُجُو المَعِيَ أَبَدُا كَهِم رَكُرْن تَكُاومِير \_ ساته بحي بهي \_ آئنده جهاد كاموقع آيا توانهون نے شامل ہونے کیلئے اجازت مانگنی ہے تا کہ جوخفت ہوئی ہاس کا مدادا ہوجائے والسن نُسْفَاتِهُ لُو المَعِي عَدُوًّا اورندُرُ وتم مير على ساتھ ہوكروشن ہے، ميں تهبير اجازت نبيل وينا إِنَّكُمْ رَضِينتُمُ مِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ مِيثَكَتْم راضى مو يَكِيمو بيتُص ريخ كيها ته يَهِل مرتبه تبوک نے مقام پرتم نے شرکت نہیں کی حالانکہ وہاں شرکت بہت ضروری تھی لہذا اب بھی بيتهر مو فساق عُدُو امَعَ الْمَحْلِفِينَ بِي مِيْهُ جاوَيِجِهِ بيض والول كيماته لِنَكْر ، لولے، بار، نامینے، بوڑھے جوہیں لڑ کتے ان کے پاس بیٹےرہوؤ لائسط لے عسل علی

أَحَدِمِّنُهُمْ مَّاتَ أَبَدًاوَ لَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ اورنه آبِ جِنَازُه يرضا تين ان من على عَلَى كا جومر گیا ہوبھی بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر کِل تم پڑھ چکے ہوعبداللہ ابن ابی رئیس المناتقين كاجنازه آب على في يرهااس كے بينے كى دلجوكى كيلئے جوكه بروامخلص تھا۔ بلك آب بھے نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے جسم پر ملا اور کرتا مبارک بھی اس کے جسم یرڈالا بسحابہ کرام ﷺ نے بھی آپ ﷺ کے پیچھے جنازہ پڑھا مگر اللہ تعالی نے فرمایا إن تَسُتَغُفِوْ لَهُمُ سَبُعِينَ مَوَّةً أَكْرا بِسرْم رتب بهي اس كيكي بخشش طلب كري الله تعالى اس کو ہر گزنہیں بخشے گا۔ جب آپ ﷺ نے جنازہ پڑھایا اس وقت تک ممانعت نہیں ہو کی تھی لیکن آئندہ کیلئے رب تعالیٰ نے یابندی لگادی کہ نہ تو منافق کا جنازہ بڑھانا ہے نہ ہی کسی منافق کی قبر پر کھڑا ہونا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر ﷺ کے دور میں کوئی مرجا تا تھا تو وہ ار سے بریشان ہوتے تھے کہ کہیں میمنافق ہی نہ ہو۔سب سے پہلے وہ حضرت حذیف ابن یمان ﷺ کو دیکھتے تھے کہ وہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں یانہیں اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تھے تو ہے کھٹک جٹازہ پڑھ دیتے تھے اور اگروہ جنازہ میں نظرنہ آتے تو ان کے متعلق سوال کرتے وہ کہاں ہیں کیوں نہیں آئے اگران کے ندآ نے کی کوئی معقول وجہ ہوتی کہ وہ بیار ہیں یاسفر پر گئے ہوئے ہیں تو پھر بھی جناز ہ پڑھادیتے تھے۔ کیونکہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا بھی اس کاحق سرے اتار تا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسر ہے مسلمان پر چندحقوق ہیں۔
ایک بید کہ اس نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دواورا گراس نے تمہیں دعوت دی ہے تو بغیر
کسی شرعی عذر کے اس کوردنہ کرو، بیمارہ وجائے تو تیمار داری کرو، فوت ہوجائے تو جناز ہے
میں شرکت کرو۔اورا گرمعلوم ہوتا کہ حضرت حذیفہ ابن نیمان ﷺ بیمارہ می نہیں اور سفر پر

جمی نہیں ہیں او پھر حضرت عمر ﷺ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔اور آنخضرت ﷺ معمول تفاکہ جنازہ پر ھانے اور دفن کردینے اور اس کی قبر کواونٹ کے وہان کی طرح بنادینے کے اعد کافی و برساتھیوں کے ہمراہ تھہر تے تھے اور فر ماتے تھے اِسٹنٹ فیور و اِلاَ جینگہ اسپنے بھائی کیلئے دعاء مغفرت کرواور بیالفاظ بھی آتے ہیں سَالُوالله بِالتَّهُیسُتِ فَاللَّهُ اَلْاَنَ کَیلئے دعاء مغفرت کرواور بیالفاظ بھی آتے ہیں سَالُوالله بِالتَّهُیسُتِ فَاللَّهُ اَلْاَنَ کَیلئے دعاء مغفرت کرواور بیالفاظ بھی آتے ہیں سَالُوالله اِس کو تابت قدم رکھے کہ دب تعالی کے فرشتے اس سے سوال کرد ہے ہیں۔آپ ﷺ قام کے فرشتے اس سے سوال کرد ہے ہیں۔آپ ﷺ واللہ کو ایک معفرت کروقبر کی منزل بڑا اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ اپنے بھائی کینئے دعاء مغفرت کروقبر کی منزل بڑا مشکل مرحلہ ہے۔

مشہور صی بی حضرت سعد ابن معاذ ﷺ جب فوت ہوئے تو بخاری شریف میں روایت ہے اِھٹ وَ گَا عُوسُ اللَّهُ تُحمنِ ان کی وفات پراللّہ تعالیٰ کاعرش کانپ اٹھاان کے جناز ہے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے آنحضرت ﷺ نے جنازہ پڑھایا ،حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر ،حضرت عمان ،حضرت علی ﷺ جیسی شخصیات نے ہے چھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا یہ دسترت عمل وفن کیا گیا تو آنحضرت ﷺ کا رنگ مبارک فتی ہو گیا فرمایااس کی قبر تنگ ہوگئی ہوگئی تو آخضرت گیا کا رنگ مبارک فتی ہو گیا فرمایااس کی قبر تنگ ہوگئی تو پھر ہماراتہ ہارا کیا حال موگئا؟

بھائی بات ہیہ کہ قبر ہماری ماں ہے انسان کی پیدائش منی ہے ہوئی ہے۔ جب
بچہ مال سے جدا ہو کر دوبارہ ملتا ہے تو مال اس کو بغلگیر ہو کر دباتی ہے بید باتا پیار کی وجہ سے
ہوتا ہے سزاد سے کاراد سے سے ہیں تو زمین بھی ہماری مال ہے ہم اس سے انگ ہوئے
بھر جب قبر میں جنچے ہیں تو وہ تھوڑا سا دباتی ہے۔ البتہ پیغمبر اور چھوٹے معسوم بیجے اس

ے متنتی ہیں۔ قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرنا جا تز ہے۔ ہاتھ اٹھا کربھی دعا کر سکتے ہو اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہو۔

ایک دفعہ ایبا ہوا کہ مولانا خبرمحمہ صاحب جالندھریؓ جوحضرت تھانویؓ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور چونی کے علماء میں سے تھے۔ مجھے اپنے جلسے پرضر در بڑاتے تھے میں مولانا کے پاس کمرے میں بیٹھا تھا اور ان کے بیٹے مولانا محمد شریف صاحب جھی بیٹھے تحےاور ایک جائے پلانے والا خادم تھا ایک مولوی صاحب نے اندر آ کرمسکلہ چھیٹر دیا کہ حضرت آپ نے نماز حنفی میں لکھا ہے کہ جب قبر پر دعا کروتو ہاتھ نہ اٹھاؤ۔مولا نا خیرمحمد صاحب نے فرمایا ہاں ایہائی ہے اس مولوی صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے راوسنت میں لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہواب بتلاؤ ہم کس بزرگ کی بات ما نیں؟ مولا ناخبرمحمد صاحب ؓ نے فر مایا انہوں نے لکھا ہے تو اس کی دلیل ان سے ما تکیں میں نے کہا جی میں نے اپنی دلیلیں بھی نقل کیس ہیں ۔ مسلم شریف میں روایت ہے . كه آنخضرت على جنت البقيع ك قبرستان مين تشريف لے كئے دَفع يَسدُ بُسه وَ دُعَسا اللهُ آب عِن إلى الله الله الله الموادعا كي تين مرتبه اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ لَوْ آب الله في حقرول كرميان باتها الله مَ اعْفِر لَهُمْ بَا ورآب الله کے صحالی طلحہ ابن برآ میں فوت ہو گئے آپ بھاس کے جنازے میں شریکے نہیں ہوسکے تے۔روایات میں موجود ہے کہ آپ عظاس کی قبر برتشریف لے گئے فو فع پس آپ عظا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ائی کے بعد مولانا خیر محمد صاحب ؓ خاموش ہو گئے نہ میری تائید کی اور نہ تر دید ۔ تو اپنی تحقیق بہی ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹا کروعا کر سکتے ہولیعنی جائز ہا ہے الیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ضروری نہیں ہے ۔ اور آج بھی جب مردے کو دفن کر دیا

جا تا ہےتو اس کے سر ہانے کیطر ف سورۃ البقرہ کا اول حصہ اوریاؤں کی طرف آخری حصہ یر ہے کراس کیلئے دعا کرتے ہیں۔ نیکن منافق کیلئے دعا کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرادیا ہے کیونکہ إنَّهُمُ كَفَرُو اباللَّهِ وَرَسُولِهِ بِينك انہوں نے انكاركيا ہاللہ تعالیٰ كے احكام كالوراس كرسول بلك كاحكام كاوم اتكواؤهم فليبقون اوروهم ساس حال میں کہوہ نافر مان ہیں ۔لہذانہان کا جنازہ پڑھونہان کی قبر پر کھڑ ہے ہواور نہان کیلئے دعا كرو وَ لَا تُسْعُجبُكَ أَمُوَ الْهُمْ وَ أَوْ لَا ذُهُمُ اورنهُ تَعِبِ مِينِ دُالْيِسِ آبِ كُوانِ سَمِّ مال اور ان کی اولا د۔ کہ جب بیالٹدنعالی کے نافر مان ہیں تو ان کو مال کیوں ملا ہے،اولا دکیوں ملی ے؟إِنَّــهَا يُويُدُاللَّهُ بِيَثِك اللهُ تَعَالَىٰ اراره كرتاہے أَنْ يَتَعَدِّبَهُمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كمان كو سزا دے ان کے مالوں کی وجہ ہے دنیا میں۔ کہ مال اولا دان کے لئے وبال جان بن جائیں مال اولا دی فکر میں ہی رہیں اور بیان کیلئے مصیبت بنارے گا ہم غریب ہیں ہمیں اتیٰ فکرنہیں ہے جتنی مالیدار کوہوتی ہے۔ گوجرانوالہ شہر کے ایک کارخانہ دارا تفا قامجھے ملے ۔ کہنے لگے ہمیں تو کاموں ہے فرصت ہی نہیں ملتی فلاں تاریخ کوسوئی گیس کا لاکھوں کا بل ا دا کرنا ہے وہ رقم انتھی کرنی ہے اور فلال تاریخ کو بجلی کا بل ادا کمرنا ہے ،فلال تاریخ کو نیکس جمع کروانا ہے اگر جمع نہیں کراتے تو افسر ہمارے بیچھے پڑجاتے ہیں یفین جانوہمیں تو نیند ہی نہیں آتی ۔ غریب کو بیٹک مالی طور پر پریشانی ہوتی ہے کیکن اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بالدار ، وتاب وتنزَهن أنُفُسُهُم وَهُمْ كَفِرُونَ اورْتَكْينِ ان كى جانين اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ نہذاکسی کے مال اور اولا دکو ذکیجہ کریہ نہ مجھو کہ وہ رب تعالیٰ کا بیارا ہے اگوا یمان اورعمل صالح نہیں ہیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے دی ہیں ۔

وَإِذَ آأُنُ زِلَتُ سُورَةٌ آنُ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّسَاُذَنَكَ أُولُواالطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرُنَانَكُنُ مَّعَ الْقَعِدِينَ ٥ رَضُوابِ آنُ يَّكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطُسِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْفُقَهُونَ ٥ لَلْكِنِ السرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُوامَعَةُ جُهَدُو الْإِمَوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَاوْلَاكِمَ وَالَّذِينَ الْمَخْيُراتُ وَاولَئِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ الْمَخْيُراتُ وَاولَئِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ الْمَخْيُراتُ وَاولَئِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ الْمَخْيُراتُ وَاولَئِيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ الْفَوْزُالْعَظِيمُهُ٥

واول پر فَهُمْ الْاَيَفُ فَهُوُنَ لِي وَهُمِيل سَجِحة للْكِنِ الموَّسُولُ لِيَكِن رسول اللَّهُ اللَّه

منافقوں کی کاروائیاں اوران کی تردید چلی آرہی ہے اورسورت توب کا کافی حصد انہیں کے متعلق ہے۔ مدینہ طیبہ اوراردگرد کے جودیہات تھے ان میں منافقوں کی کافی تعدادتھی یہ لوگ آپس میں خفیہ طریقے ہے میٹنگیس اور مشورے بھی کرتے رہتے تھے۔ آخضرت بھی کے احکامات کوٹالنے کیلئے مجیب وغریب قتم کے بہانے بناتے تھے۔ غزوہ تبوک کے سلطے میں تفصیلاً من چکے ہو کہ منافقین نے بہانے بنا کر اجازت کی تھی اور ایک تبوک کے سلطے میں تفصیلاً من چکے ہو کہ منافقین نے بہانے بنا کر اجازت کی تھی اور ایک گروہ تھاجس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا اس کا ذکر آگے آرہا ہے۔ اور منافق اس امید پر تھے کہ ان میں ہے کوئی فی کروائیس نہیں آئے گا اور گلصین کی ساری جماعت کوروی فوج تباہ کردے گی اوروہ منافقین جنہوں نے سفر پر جانے سے پہلے آپ پھی سے اجازت لے لی کرا سے تھی اللہ تعالی ان کی تردید فراتے ہیں۔ فر مایاؤ اِڈ آ اُنْوِلْتُ سُورَةٌ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورۃ قرآن پاک کی اور اس میں تھم ہوتا ہے اُن ایمنٹو ایسائلہ کہ ایمان لاؤاللہ کے ایمان لاؤاللہ کیا تھے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیساتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیاتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیاتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیساتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیساتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیاتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیاتھے۔ ایمان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بہلی مطالبہ تعالی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کے کوئی میں کیاتھی کی کوئی کیاتھی کی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کی کی کوئی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کی کی کوئی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کی کوئی کیاتھی کیاتھی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کیاتھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی

بھی ایمان کا ہے۔

## مکی سورتوں کی تعدادومقاصد :

تكه مكرمه بين تقريباً جصياسي سورتين نازل هو في بين \_ان مين زياده ايمان يرزور، شرک کی تر دید،رسالت کا اثبات، قیامت کا اثبات اورقر آن یاک کی حقانیت جیسے اصولی ا حکامات بیان کئے گئے ہیں پھرجس وقت لوگوں کا ذہن بن گیا تو باقی احکام نازل ہوئے ۔ مکہ مکر مہ میں صرف د ونمازیں تھیں فجرا درعصر ، یانچ نماز وں کا تھکم ہجرت سے تین سال قبل معراج کےموقع پر نازل ہوا۔ز کو ۃاور دیگرا دکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی جس میں حکم ہوتا کہاںٹد تعالیٰ پرایمان لا وَاور الله تعالی برایمان لانے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے تمام احکام کوشلیم کر د، اس کے پیغمبروں کواس کی کتابوں کو جو کچھ بھی ایمانیات میں ہے وہ السنو المیں شامل ہے۔ اور حکم ہوتا ہے وَ جَساهِ لُولًا مَعَ رَسُولِيهِ اورجِهادكروالله تعالى كرسول الشكيساته ل كريفين ان كي معيت مين كافرون كيها تهلا واستَا ذُنكَ أولُو السطُّول مِنْهُمُ تورخصت ما تَكُّتِ ہیں آ ب سے طافت والے لوگ ان میں ہے ۔ لیمنی ان کو بدنی اور مالی قوت حاصل ہے۔ تبوک کے سفریر جانے ہے پہلے ایک منافق آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں بالکل تیار ہوں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے سارا سامان میں نے تیار کیا ہوا ہے کیکن میری ماں بخت بھار ہے آخری سانس لے رہی ہے اگر میں چلا گیا تو اس کو ڈن کون کرے گا اس کوسنجا لے گا کون ؟ تھوڑی بہت تکلیف تو انسان کوہوتی ہی ہے مگر وہ اس تھوڑی تکلیف کو بڑھا چڑھا کرا ہے انداز میں بیان کرتے تھے کہ جیسے وہ پچ کچے مرچلی ہے اوربعض نے اس طرح کیا کہ اپنے غلام کوخود بھا کہ جاتو دودن چھٹی کر لے بھر آپ ﷺ

کی خدمت میں آکر کہا کہ حضرت میں بالکل تیار تھا لیکن میرا غلام دوڑ گیا ہے۔
اونٹ، بھیٹر بکر یوں کو پانی بلانے والا کوئی نہیں ہے، جارہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، بے
زبان مخلوق ہے بھوکی بیاس مرجائی گی۔اب بیابیا نہ ہے کہ آپ اس کور دنہیں کر سکتے
تصلید ااجازت وے دی۔

ایک نے آکر کہا کہ میری فصل بالکل کی ہوئی ہے، کٹائی کرنے والاکوئی نہیں ہے، میں چا گیا تو فصل ساری بناہ ہوجائے گی وَ قَالُوُ ااور کہاانہوں نے ذَرُ نَسانَہُ کُنُ مَّعَ الْفَا عَلَیْ بِی اِلْہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ اللل

اور یہ بات میں کی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ ابتداء ہی اللہ تعالی مہر نہیں لگا دیتا بلکہ اللہ تعالی نے ہرآ ومی کو بچھ عطا کی ہے ، وین مجھانے کیلئے پیفیر بھیجے ، کتابیں نازل فرما کیں ہر زمانے میں حق کی آ واز بلند کرنے والے کھڑے کئے ، خیراور شرکے دونوں راستے بتلائے اوران کو انجام بتایا کہ اگر خیر کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے شرکے راستے پر چلو گے تو دوز نے میں جاؤ گے شرکے راستے پر چلو گے تو دوز نے میں جاؤ گے ، یہ کام جنتیوں والے ہیں اور یہ کام دوز خیوں والے ہیں ۔ اور جنتیوں والے وہ کام ہیں جن کو عقل اور فطرت بھی تسلیم کرتی ہے ۔ اس کے باد جود جو کفراور بنافر مانی پر ڈیٹے رہیں اور فخر ہے کہیں قُلُو اُسْنَافِی اَسِیَا قِلْ مُنْ اِلْدُیْهِ ہمارے دل

علافوں میں ہیںاس چیز ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں وَفِی اَذَانِا اَوْ قُرُّ اور ہمارے كانون ميں يوجھ ہيں، والے چڑھائے ہوئے ہيں وَ مِنْ بَيُن سَاوَ بَيْنِ كَ حِجَابُ اور ہارے اورآپ کے درمیان بردہ ہے نہ مانے کافاعُمَلُ إِنَّنَاعُمِلُونَ آب اینامُل کرتے جائیں ہم اپنا کام کررہے ہیں۔[حم مجدہ:۵] جب وہ لوگ اپنی اس حالت برراضی ہو گئے تواللد تبعالی نے مہر لگا دی کیونکہ اللہ تعالی کا ضابطہ ہے مُوَلِّه، مَا تَوَلَّی ہم اس کوادھر چلا دیتے ہیں جدهروہ چلنا چاہتا ہے فَھُے مُ لَا يَفُقَهُ وُنَ لِيسِ وہ نہيں سجھتے ، بات کی تنہ يَک بِہنچنے ک كوشش نهيس كرتے \_ يہاں تك تو منافقوں كى كارستانيوں كا ذكرتھا آ كے رسول الله عظاور مخلص مومنوں كاذكر ہے۔ اللہ تعالى فرماتے ہيں لئيكن الرَّسُولُ وَالَّدِيْنَ الْمَنُو اَمَّعَهُ لیکن رسول الله ﷺ وروه لوگ جوایمان لائے ہیں آپ کیساتھ جھے۔ دُوُ ابساَمُ وَ الْهِامُ وَ ٱنۡسے صُبے ہے۔ مُہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کولیکرا دراینی جانوں کولیکر۔غز وہ تبوک میں آنحضرت ﷺ خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور مجاہدین نے اس غزوے میں بڑی تکلیفیس برداشت کیس به

السَمُفُلِحُونَ اور يَهِى لوگ بين فلاح يانے والے اَعَدَّاللَهُ لَهُمُ جَنَّتِ تيار كَ بِن الله تعالىٰ نے ان كيلئے باغات مسجوئ مِسنُ مَسَحَتِهَا اللَّا نُهُ سُرُ بَهِى بِن ان كے ينج نبرين عرب كى سرز بين خشك تھى دور دور تك پانى نظر نبين آتا تھا وہ لوگ پانى كوتر سنة منجرين وحوب كى سرز بين خشك تھى دور دور تك پانى نظر نبين آتا تھا وہ لوگ پانى كوتر سنة سخھ كرى بہت سخت تھى ، دھوپ تيز ہوتى تھى وہ لوگ جہاں پانى اور سايد دار در خت د كيھے سے وہاں ڈرچہ لگا ليتے۔

بعض دفعہ عزیز رشتہ داروں کی طرف سے خلاف طبع ایسی ایسی با تیں ہننے میں آتی ہیں کہ آ دمی پریشان ہوجا تا ہے لیکن وہ مومن کے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ یہ کیازندگ ہے کہ اپنے سکھے کیلئے سب کوچھوڑ کرالگ ہوجائے ؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔اسلام کہتا ہے

محنت مشقت کرو کما وّ اور ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ہمسائیوں کا حن ادا کروید دین کا حصہ ہے۔ پچھلوگ یہ بچھتے ہیں کہ شاید دنیا کمانا گناہ ہے۔الیمی بات نہیں ہے ہاں وہ و نیا جوحلال حرام کی تمیز کئے بغیر کمائی جائے وہ گناہ اور حرام ہے باتی جائز طریقے ہے دنیا کمانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔اگر مال اور دولت فی نفسہ بری ثی ہوتی تواس یراسلام کے ارکان موقوف نہ ہوتے ۔ زکوۃ اسلام کارکن ہے اور مال برموقوف ہے اگر مال نه ہوتو زکاوۃ نس چیز کی ہوگی؟ جج اسلام کارکن ہے قم نہیں جج کینے کرے گا؟ اگر مال نہیں ہے توعشر کیسا بقر یانی کس چیز کی ،فطرانہ کس چیز کا ؟لہذا مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے بشرطیکہ جائز طریقے سے کمایا جائے اس کے کمانے کی وجہ سے نماز روز سے میں خلل نہ آئے اگر کوئی شخص نماز حجموز کر مال کماتا ہے وہ حلال نہیں ہے اگر روز ہ کھا کر مال کماتا ہے تو وہ طلال نہیں ہے۔مومن کا سونا بھی عباوت ہے جا گنا بھی عباوت ہے، چلنا بھی عباوت ہے اگرشر بعت کے تابع ہوتو چونکہ وہ لوگ یانی اور سمایہ دار درخت کوتر ستے تھے تو اللہ تعالی ا نے فرمایا میں نے تہارے لئے باغات تیار کررکھ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں حليدين فينها بميشد بي كان باغول من ذلك الفور العطيم يهي برى كاميالي ^ے \_اللہ تعالیٰ ہرسچیج العقید ہ سلمان مردعورت کو نصیب فر مائے ۔

 $\Diamond \Diamond \otimes \Diamond \Diamond$ 

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْآعُرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوااللُّهَ وَرَسُولَهُ اسَيُحِيبُ الَّذِيُنَ كَفَرُوَامِنُهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ٥لَيُسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاعَلَى الْمَرُضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِذُونَ مَايُنُفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوُ الِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحُسِنِينَ مِنْ سَبِيُلِ، وَاللُّهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ ٥ وَالاعَلَى الَّذِينَ إِذَامَآاتُو كُ لِتَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَآجَدُ مَآآحُمِلُكُمُ عَلَيْهِ رِتَوَلُّواوَّاعُيُنُهُمُ تَفِيُّضُ مِنَ الدَّمُع حَزَنَ االَّا يَجدُوُ امَا يُنُفِقُونَ ٥ إِنَّ مَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَا فِنُوكَ وَهُمُ اَغُنِيَاءً ، رَضُو ابِاَنُ يَّكُو نُو امَعَ الْخَوَ الِفِ، وَطَبَعَ الله عَلَى قُلُو بِهِمُ فَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٥

بنجے گاان لوگوں جنہوں نے كفراختيار كياان ميں سے غلدات أليسم دردناك عذاب لَيْسَ عَملَى الطُّعَفَآءِ نهيں بضعفوں پر وَ لاعَملَى الْمَرُ طلبي إورنه يهارول بر وَ لا عَسلَى الَّلَّذِيُنَ اور نهان لوگول بر لايَسجسدُوُنَ مَايُنُفِقُونَ جَوْمِيس ياتے وہ چيز جوخرچ كريں حَرَجُ كُوئى كناه إذَا نَسَصَنحُوُ الِلَّهِ وَرَسُولِهِ جب كه وه اخلاص ہے پیش آئیں اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول کیساتھ مساعک کے الُـمُ حُسِنِينُنَ مِن سَبِيُل نہيں ہے نيكى كرنے والوں يركوئى الزام وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اورالله تعالى بخشف والامهربان بو لاعَلَى الله يُنَ اور بيس ب كناه ان لوگوں پر إذا مَا إَتَوْكَ جوآئ تَصَابِ كَ ياس لِسَحْمِلَهُمُ تاكه آب ان كوسوارى دين قُلْتَ لَآآجدُ مَآآخِمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْكَهَا آبِنِ كَمِينَ فِينَ يا تاوه چيز جس پرتم كوسوار كرول تَـوَلَّـوُ اوَّ أَعُيُـنُهُمْ وه چيرے اور آئى حيل ان كى تَسفِيُهُ صُنَ المسدَّمُ ع حَسزَنُ المهارِي تَصِين ٱلْسِعْم كرسے جوسة الَّا يَ جِدُوُ امَا يُنْفِقُونَ كَنْهِينَ بِإِنْ وه اس چيز كوجس كووه خرچ كرين إنَّمَا السَّبيُلُ عَلَى الَّذِيُنَ بِيَنَكَ الرّام ان لوَّكُول بِرِئِ يَسُتَ أَذِنُوُكُ وَهُمُ اَغُنِيَآءُ جُوآ پ ﷺ نے اجازت ما تکتے ہیں حالا نکہ وہ مالدار ہیں دَ صُـوُ ابداَنُ یَبِحُـوُ نُـوُ امَـعَ الُهَ خَهِ وَ الِيفِ وه راضي مو گئے اس بات بر كه موجا ئيں وه بيٹھنے والى عورتوں كيساتھ وَطَبَعَ الملَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ اوراللهُ تَعَالَى فَهُمُ اللهُ تَعَالَى فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لِيلِ وَهُبِيلِ خِاسْتِهِ

## غزوه تبوك اورمنافقول كابهانه بنا كررخصت لينے كا ذكر:

کافی تفصیل کیساتھ نیہ ہات بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ تو بہ کا بیشتر حصہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے۔ تبوک مدینہ طبیبہ سے بندرواں اشیشن تھا تر کوں کے زمانے میں ۔اوران کے اٹیشن دور دور ہوتے تھے کہ وہاں آبادی کم تھی۔ ہمارے ہاں اٹیشن قریب قریب ہیں کیونکہ یہاں آبادی قریب تریب ہے یا اسطرح سمجھو کہ کوئی تیز سواری پر چلے تو پندرہ ون کا راستہ تھا۔اس ز مانے میں بیعرب کی آخری سرحد تھی اوراب سعود بیہ میں شامل ہے اور بدسمتی ہے دہاں امریکی فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ ۸ ج میں مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا عرب کا بیشتر علاقة اسلام کے بنیچ آچکا تھا اور نجران کے عیسائی بھی وفا داررعیت ہونے کا عہد کر کیے تھے ابو عامر راہب بہودی جو بڑا خبیث قتم کا سازشی آ دمی تھا اس نے ہرقل روم کو اکسایا کہاب مسلمان تم پرحملہ کرنے کی تیاریاں کردہے ہیں۔ اس کے اکسانے پر ہرقل روم نے لاکھوں کی تعداد میں فوج کنیکر تبوک میل ڈیرہ لگایا اورمسلمانوں پر حیلے کی تیاریاں شروع کیں آنخضرت علی کو جب اطلاع ہوئی تو آپ علی نے بغیراشارے اور کنائے کے صریح الفاظ میں فریایا کہ ہم نے تبوک کے مقام پر جانا ہے اور رومیوں کیساتھ ہماری لڑائی ہے۔اس لڑائی کےعلاوہ جہاں بھی تشریف لے گئے وڑی توریہ کرتے تھے۔

توریے کامعنی ہے کہ اصل جگہ نہیں بتلاتے تھے بلکہ اشارہ فرمادیتے تھے مثلاً لاہور جانا ہونا تو فرماتے کاموکی کی طرف جانا ہے بینہ فرماتے کہ لاہور جانا ہے اورا گرراولپنڈی جانا ہونا تھا تو فرماتے ہم نے جہلم کی طرف جانا ہے۔ اصل جگہ کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ جانا ہونا تھا تو فرماتے ہم نے جہلم کی طرف جانا ہے۔ اصل جگہ کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ جاسوں درمیان میں کوئی خرابی بیدا نہ کریں۔ اس غزوہ میں سارے خلصین شریک ہوئے سوات دیں آ دمیوں کے جوستی کی وجہ ہے چھے رہ گئے تھے تین ان میں خاص تھے جن کا

ذکرای سورت کے آخر میں آئے گا۔ان پر بڑی پابندی گی اور وہ بڑے امتحان سے گزرے اور سات عام سے ان کی تو بہ جلد قبول ہوگئ۔شد یدگری کا موسم تھا سفر لمبا تھا فصلیں کی ہوئی تھیں منافقوں نے ایک دوسر ہے کو کہا لا تعنیف و و افجی الحکو ترقی ہے نہ جاؤ ۔ منافقوں نے جیب و فریب تنم کے بہانے بنا کر دصفیں لیں اور ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جنہوں نے رخصت لینے کی ضرورت نہ جھی ان کے ذہن میں بین تھا کہ انہوں نے کونیا فی کرواپس آنا ہے دومیوں کی فوج ان کوتباہ و برباد کردے گی رخصت لینے کی ضرورت ہے جان کا ذکر بھی آئے گا اور اب ان کا ذکر ہے جنہوں نے آپ کھی کی روائی سے پہلے بہانے بنائے ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ جَانَ اللہ عَدِیْ وَنَ مِنَ الله الله اللہ اللہ کے ذات دی جانے ان کو تیا تھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ جَانَ اللہ عَدِیْ وَنَ مِنَ اللہ عَدِیْ اللہ اللہ عَدِیْنِ اللہ عَدِیْ اللہ عَدِیْنِ اللہ عَدِیْ اللہ عَدِیْنِ اللہ اللہ عَدِیْنِ اللہ عَدِیْنِ اللہ عَدِیْنِ اللہ عَدِیْنِ اللہ اللہ عَدِیْنَ اللہ مَانَ کے ان کو جَناد مِیْنِ کے ان کو جَناد ہوں ہے ان کو جَناد ہوں ہے۔ ان کو جَناد ہوں میں میں ہے ان کو جَناد ہوں میں میں میں ان کے ان کو جَناد ہوں ہیں شریک نہوں ۔

مجھالیے منافق جنہوں نے رخصت لینا بھی ضروری نہ مجھی:

وَقَعَدَ الَّذِينَ اور بين اور بين الله عَلَى الله وَرَسُولَهُ جَنهوں نے جموت بولا الله وَرَسُولَهُ جَنهوں نے جموت بولا الله تعالیٰ سے اوراس کے رسول ﷺ ہے۔ کہ ہم مومن ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہے اس لئے وہ بلا عذر جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔الله تعالیٰ نے جموئے عذر اور بہانے بنائے والوں اور بلا عذر جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کی غدمت فرمائی ہے۔فرمایا سینے صیاب الله فی عقریب پہنچ گاان لوگوں کو تحفرُ وُ احِنهُ مُ جنهوں نے کفر کیاان میں ہے۔ مِناتَقَ کُورُوں ہے بھی بدتر ہیں إِنَّ الْسُمُنَا فِقِینَ فِی الْلَدُرُکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ بَشِکَ مَنافَقَ جَنهوں ہے جمعی بدتر ہیں إِنَّ الْسُمُنَا فِقِینَ فِی الْلَدُرُکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ بَشِکَ مَنافَقَ جَنهم کا جوسب سے نیچ والا طبقہ ہے اس میں ہوں کے جس کا عذاب سب سے زیادہ شخت جہنم کا جوسب سے نیچ والا طبقہ ہے اس میں ہوں کے جس کا عذاب سب سے زیادہ شخت

ے عَـذَابٌ اَلِيْمٌ دردناك عذاب - كيونكه انهول نے كلمه برط هامسلمان مونے كا دعوىٰ كيا اورآب الله كيم كافيل نہيں كى -

معذورا گرجها دمیں شرکت نه کریں توان برکوئی گناه نہیں:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگون کا ذکر فر مایا ہے جوحقیقتاً معذور ہیں۔ارشا دربانی ہے لَيُسَ عَلَى الصُّعَفَآءِ نهيل مِضعِفول يرجوبورُ هے بين وَكِاعَلَى الْمَوْصَلَى اورنه يهارون بر وَ لَا عَلَى الَّذِينَ اورنهان لوكول بر لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ جَوْبِينِ ياتِ وه چيز جوخرج کریں حَسرَ ج کوئی گنا ہ لیعن جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے بیا گر جہا دہم میں شرکت نہ کریں تو ان پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے خلص بھی تھے کہان کوتلوار لینے کی تو فیق نہیں تھی سفرخرچ نہیں تھا سواری کا انتظام نہیں تھا عرب کا گرم ریتلا علاقہ ہے اس علاقے میں اونٹ کے بغیرسفر بڑامشکل ہوتا تھا۔رب تعالیٰ نے اونٹ کے چوڑنے یاؤں بنائے ہیں كرريت مين ندوضيه اور قدم بھى ليے ليے ركمتا ب مغرجلدى مطے موجا تا ہے كا يُسكَلِفُ نَـفُسَـا إِلاَّوُسُعَهَا اللَّه تعالى نَحْسَى نَفْس كواس كى طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ لیکن جن لوگوں کو جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت نے ان کیلئے بھی ایک شرط ہے إذًا مَصَعُوالِلَّهِ وَرَسُولِهِ جب كهوه اخلاص سے پیش آئیں اللہ تعالی سے اور اس مُےرسول ﷺ ہے۔اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے خیر خواہ بن کر رہیں کہ مسلمانوں اور اسلام كے خلاف غلط بروپيگنڈانہ کریں غلط افواہیں نہ پھیلائیں مَساعَلُی الْمُسْحَسِنِیْنَ مِنُ سَبِيْلِ حَهِينِ ہے يَنِكَى كرنے والوں يركونَى الزام وَ اللَّهُ ءُ غَلْفُورٌ رَّحِيْمٌ اوراللَّه تعالىٰ بخشَّے والامبربان ہے۔

2.

جہاد ہے محروم ہونے کے خطرہ پر صحابہ کرام کی پریشانی واخلاص: اسی طرح کے چنداورآ دمیوں کا ذکر ہے۔روایات میں آتا ہے کہ غز وہ تبوک کے موقع پرمشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری بمع یا عج ساتھیوں کے ﷺ تخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ یمن کے باشندے اور قبیلہ بنواشعر کے فرد تھے۔جب ساراعرب فتح ہوگیا تو آنخضرت ﷺ نے ان کو یمن کا گور زمقرر کیا تھا انہوں نے آنخضرت ﷺ کرارش کی کہ حضرت ہم جھآ دمی ہیں ہم نے کوشش کر کے ستو ،آٹا اور جھو ہارے نو انتظے کر لئے ہیں گر ہمارے یاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے حضرت ہمیں تین اونٹ دیدو تا کہ ہم جہاد کیلئے تبوک پہنچ سکیں ۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا میرے پاس سوار بال نہیں ہیں۔ کہنے لگے حصرت چلو دو دید دہم تین تین آ ومی ہاری باری ایک ایک سواری برسوار ہو کر پہنچ جا ئیں گے۔انداز ولگاؤ کتنے مخلص تھے۔

بدر کے موقع براخلاص صحابہ:

بدر کے موقع پر آنخضرت ﷺ، حضرت علی ﷺ، حضرت ابولیا ہا بن عبدالمنذ رہے۔ ان متنوں کے پاس صرف ایک از مین تھی ۔ ایک میل ایک سوار ہو تا دو پیدل جلتے ، بدر مدینہ منورہ سے استی میل کی مسافت ہرہے۔ کافی لمباسفرتھا جس وقت آنخضرت ﷺ کے چلنے کی باری آتی تو حضرت علی ﷺ اور حضرت ابولیا به انصاری ﷺ نے کہا حضرت مُنے مُن مُنْسِیُ عَنْكَ مَمَ آبِ الله كَ الرف مع حلت إن آب الله سواررين - آنخضرت الله في الم مجھے یہ منظور تبیں ہے میں بھی جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں چلوں اور رائے کی گردوغبارمیرے یا وَں پر پڑے اور درج بلند ہوں اور میں تمہار جے ہے کمز وربھی نہیں ہوں۔اس وفت آنخضرت ﷺ کی صحت بہت اچھی تھی آٹھ ہجری میں کمزور ہو گئے تنھے اور

عموماً نماز بیٹھ کریڑھتے تتھے۔تو خیراشعریوں نے کہا حضرت ہمیں دواونٹنیاں ہی دیدیں۔ آپﷺ نے فرمایاً لااَ جبدُ صَااَحُ مِهُ لُکُمُ عَلَیْه میں نہیں یا تاکوئی سواری کہاس برحمہیں سوار کرسکول۔اس جواب کے بعدیہ چھآ دمی آپ کھی مجلس سے روتے ہوئے اٹھے آنکھول سے آنسو جاری ہے کہ ممیں سواری کی تو یتی نہیں ہے اور آپ ﷺ نے بھی جواب دیدیالہذا ہم تو اس سفر ہے محروم ہو گئے اور اس طرح رویئے جس طرح وہ آ دمی روتا ہے جس کے گھر مرگ ہوگئ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے و کاغلہ کی الّبذین اور نہیں ہے گناہ ان اوگوں پر إذا مَلَ أَتُوْكُ جُورٌ بُ يَصَالِب كي ياس لِتُحْمِلُهُمْ الكِرْآب ان كُوسواري وين قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحُهِ اللَّهُ مَا يَعِلُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِن أَبِيلَ إِلَّا وَهُ جِيزِ جَسَ رِبْمَ كُوسُوار كرون تَوَلُّوُ اوَّ أَعُينُهُمْ تَفِينُصُ مِنَ اللَّهُمْعِ وه كِيرِ إِدِرَآتُهُ حِينِ ان كي بِهار بي تَصين آنسو حَوْ مَا اَلاً يَجِدُوُ امَا يُنْفِقُوْ نَ عَمَ كُرتَ ہوئے كُنبيں يائے وہ اِس چ<u>ز</u> كوجس كوو وخرج كريں \_

تقسيم رزق صرف اللدتعالي کے ہاتھ میں:

اب تم اس آیت پرخور کرواور ان لوگول کے عقیدے کو بھی دیکھو جو کہتے ہیں کہ آئے ضرت کے اللہ تعالیٰ کے رزق کو تقلیم کرنے والے ہیں اور آپ کھا اللہ تعالیٰ کے رزق کو تقلیم کرنے والے ہیں اور آپ کے میرے پاس نہیں ہے۔ خزانوں کے ما لک ہے۔ بھائی خزانے کا ما لک بھی بھی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ انتہائی ٹاپاک رب تعالیٰ نے بھی بھی کسی کو کہا کہ تیرے لئے میرے پاس پھے نیس ہے۔ انتہائی ٹاپاک اور گندہ عقیدہ ہے ان لوگول کا اللہ بناہ میاد رکھنا رب، رب ہے۔ اور ساری و نیا کے خزانوں کا کوئی ما لک نہیں ہے اور ان خزانوں کا صرف وہی ما لک ہے۔ اس کے سواد نیا کے خزانوں کا کوئی ما لک نہیں ہے اور ان غلم نے کے مطابق

چور کو چوری کا مال ، رشوت لینے والے کورشوت کا مال ، شرانی کوشراب آپ بھی ویتے ہیں؟ سیرے کوئی عقل کی بات ؟ میرے جیسے گنہگار کو کوئی کیے کہ بیشراب ہے تقلیم کر دے ، بیر میروئن ہے اس کو قلیم کر دے میں تو بہمی اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔

جس برتم کوسوار کروں ۔ان کے نظریات تسلیم کرنے کا مطاب یہ ہے کہ قر آن کریم کوہم حيموز ديں۔اورقر آن مجيد کوڄم کس طرح حيموز سکتے ہيں؟اور يا در کھنا بعض لوگ اس غلط نبی کا شکار ہیں کہ بیفروی مسائل ہیں بیفروی مسائل نہیں ہیں بلکہ اصولی مسائل ہیں ۔اور تاریخ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اشعری حضرات نے جب زیادہ اصرار کیا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا مجھےرب تعالی کی شم ہے میرے یاس نبیس ہیں میں کہاں ہے دوں؟ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ کسی جگہ ہے کسی نے چنداونٹ چندے میں بھیج دیئے کہ بیمیری طرف ہے ان کو دیدو جوضر ورتمند ہیں تا کہ وہ ان پرسوار ہوکر جہا و کیلئے جائيں۔اتفاق ہوجاتاہے۔آنخضرت ﷺ نے فرمایاأینَ الْالشَعَریُّونَ وہ جِمَا دمی اشعری کہاں ہیںان کو تلاش کر کے لاؤ ۔ساتھی انکو تلاش کر کے لائے آتحضرت ﷺ نے فر مایا لو بھائی اللہ تعالیٰ نے عنایت کردیئے ہیں۔وہ کہنے لگے حضرت آپ ﷺ نے توقشم اٹھائی ' تھی کہ میرے یا سنہیں ہیں ۔آپ ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے قسم اٹھائی تھی اُس ونت میرے پاس نہیں تھے اب رب تعالیٰ نے عنامت فرمائے ہیں تو میں نے تمہیں ویدیئے

آ گے اللہ تعالیٰ نے ان صاحب استطاعت اوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو بلاعذر جہاد میں شرکت کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا اِنْ مَا السّبِ لُ عَلَی الْمَذِیْن بیشک الزام ان لوگوں پر ہے یَسُتُ اَذِیْ وَهُ ہِ جَوَآ پِ اِللَّهُ ہِ اجازت ما نَگِتے ہیں وَهُ ہُ مَاعْدِیدَة عُ حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ سواریاں مہیا کر سکتے ہیں اور بدنی اعتبار سے بھی قوی ہیں بوڑھے نہیں ہُنگڑے لو لے نہیں پھر جان کتراتے ہیں۔ ہاں اگر دل میں اشتیاق پورا ہوگرکسی مجودی کی وجہ سے نہ جا سکے تو اس کو گھر ہیٹے بھی اجر ملتا ہے۔ چنا نچہ آنخضرت ﷺ نے تبوک کے مقام پر بہنج کرفر مایا إِنَّ فِسی الْمَدِ بِيُنَةِ اَقُوا مَّا بِينَك مدين طيب بيس بِحالوگ بيس ان كيلئ اتنابى اجر ہے جتناتہ بيں ملاہ فَا الْمُواوَهُمْ فِسی الْمَدِیْنَةِ ساتھيوں نے كہا حضرت ان كو گھروں بيں بيٹے ہوئے وہى اجر ملے گاجو ہميں اتى تكاليف اٹھانے كے بعد ملا ہے۔ ہمارے پاؤں بيس مي باؤں بيس جھالے پڑ گئے ، ناخن از گئے ، ہمارے طيے بگڑ ہے۔ ہمارے پاؤں بيس مي باؤں بيس جھالے پڑ گئے ، ناخن از گئے ، ہمارے طيے بگڑ گئے فر مایا ہاں اتنابى اجران كو ملے گاكيونك آئے بستہ فم الْعُلُدُ بخارى شريف كى روايت ب كے فر مایا ہاں اتنابى اجران كو ملے گاكيونك آئے بستہ في الْعُلُدُ بخارى شريف كى روايت ب كمان كو عذر نے روك ليا ہے ۔ اگر نا بينے ، نظر ہے ، بيمار نہ ہوتے تو ضرور آتے تہ ہيں تہمارے مل كی بنیاد پر اجر ملا ہے اور ان كو حسن نيت كى بنیاد پر۔

جامع الصغیروغیرہ میں حدیث ہے آدمی کی نیت بھی نیک ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے اِنسْمَا اُلاَعُمَالُ بِالنِیّنْتِ انگال کادارو مدار نیو ل پر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیستہ الکھ اُلا عُمَالُ بِالنِیّنْتِ انگال کادارو مدار نیو ل پر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیستہ اللہ مُن عُمُلہ آدمی کی نیت کُل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاد کے دنوں میں جہاد کروا گرنہیں تو پھر جہاد کی نیت کرلواور جنہوں نے نیت بھی نہ کی مَاتَ عَلٰی شُعْبَةِ مِنَ النّفاق وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا۔ اور جس نیت بھی نہ کی مَاتَ عَلٰی شُعْبَةِ مِنَ النّفاق وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا۔ اور جس نیت کی کہ جب جہاد شروع ہوگا تو ہیں جہاد میں شریک ہونگا اور اسکو جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا جہاد شروع نہیں ہوا تو مسلم شریف کی روایت ہے بلکفہ اللّٰہ مَناذِ لَ شُھذاءِ وَاِنُ مَاتَ عَلٰی فَرْشِہ ہر ببات اللّٰ اس کو تہداء کی مناذل میں پہنچا ہے گا اگر چہدہ بستر پر میں مات عَدلنی فَرْشِہ دب رب تعالی اس کو تہداء کی مناذل میں پہنچا ہے گا اگر چہدہ بستر پر مرے۔ کیونگ اس کی نیت تھی جہاد میں شریک ہونے کی۔

توفر مایا الزام ان لوگوں پرہے جو مالدار ہونے کے باوجود جہادے کتراتے ہیں دَ صُوْا وہ راضی ہو گئے بِسانُ یَکُونُو اَمَعَ الْنَحُو الِفِ خوالف جمع ہے خالِفَةٌ کی۔ اور خسوالف می گھر بیٹھنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ تومعنی ہوگا اس بات پر کہ ہوجا کمیں وہ گھر بیضے والی عورتوں کیساتھ۔ان میں مردانہ اوصاف نہیں ہیں و طبع السلّب عُسلسی فَسُلُوبِهِمُ اورالله تعالیٰ نے مہرلگادی ان کے دلوں پرنفاق کی وجہ اورالله تعالیٰ اوررسول الله کے ساتھ جھوٹ ہولئے کی وجہ سے تحد ذبان سے کہتے الله کے ساتھ جھوٹ ہولئے کی وجہ سے تحد ذبا والله الله وَ إِسالَيْهُ وَ إِسالَيْهُ وَ مَاهُمْ بِمُوْمِئِينَ ایمان لائے ہم الله تعالیٰ پراور آخرت کے دن پراورحقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں فہہ کہ لایسٹ کے دن پراورحقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں فہہ کہ لایسٹ کے اسباب پیدا فرہ نے ہیں اگر جانے۔ جانے کی کوشش کھی نہیں کرتے والانکہ الله تعالیٰ نے اسباب پیدا فرہ نے ہیں اگر آدمی ان اسباب پیدا فرہ نے ہیں اگر ان اسباب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سے تو اٹھا سکتا ہے۔



www.besturdubooks.net

يَعُتَـذِرُونَ اِلْيَكُمُ اِذَارَجَعُتُمُ اللَّهِمُ مَقُلُ لَا تَعْتَذِرُوالَنُ نُوْمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّ أَنَا اللَّهُ مِنُ آخِبَا رَكُمُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَـمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اللي علِم الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ٥ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُيُ إِذَاانَ قَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُرضُوا عَنُهُمُ ؞فَاعُوضُوا عَنُهُمُ ؞إِنَّهُمُ رجُسٌ، وَّمَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ جَوَزَآءً ، بمَاكَانُو ايَكُسِبُونَ ٥ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرُضَوا عَنُهُمُ عِفَانُ تَرُضُو اعَنُهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُطْسِي عَنِ الْقَوُمِ الْفَسِقِينَ ٥اَ لَاعُرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَّنِفَاقًاوًّا جُسدَرُ اللَّا يَعُلَمُ وُاحُدُودَ مَآانُزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيمٌ ٥ وَمِنَ الْاعْرَابِ مَنُ يَّتَّخِذُمَا يُنْفِقُ مَغُرَمًا وَّيَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَ آئِرَ عَلَيْهِمُ دَآئِرَةُ السَّوُءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ غَلِيهٌ ٥

يَعْتَدِدُونَ اللَّهُ كُمْ عَدَرِينِي كري كوه تمهار عسامن إذَا رَجَعْتُمُ اللَيْهِمُ بْس وقت ثُمْ لولُو كان كى طرف قُلْ لَا تَعْتَدُدُ وُا آب كهددي تم عذر

پیش نہ کرو لَنُ نُوْمِنَ لَکُهُ ہم ہر گزتمہاری تقیدین نہیں کریں گے قَدُنَبَّانَااللَّهُ مِنْ أَخُبَادِكُمْ بِينك الله تعالى نے جمیں تمہاری کچے خبریں بتادی ہیں وَسَيَوَى الملَهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ اورعنقريب وكيه له كالله تعالى تمهار عِمَل كواوراس كا رسول بھی ثُمَّ تُوَدُّوُنَ پُھرتم لوٹائے جاؤے اِلٰی عٰلِم الْغَیْب وَ الِشَّهَا ذَةِ عَالَم الغيب والشهاده كي طرف فَيُنَبِّنُكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ بِينِ وهُمْهِينِ خبرد إِيَّاس چیزی جوتم کرتے رہے سیئے لوُون باللّٰہِ لَکُم عَنقریب بِلوگ فَتَمیں کھا کیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی تمہار ہے سامنے إِذَا انْے فَلَبُتُمُ اِلَيُهِمُ جِبِتُم لُوٹ کے جاوَ كےان كى طرف لِتُعُر صُواعَنُهُمُ تاكةٌم اعراض كروان سے فَاعُر صُوا عَنُهُمُ لیں اعراض کروتم ان ہے اِنَّھُمُ رِجُسٌ بِیشک وہ پلید ہیں وَّمَاُواہُمُ جَهَنَّمُ اور ان كاشھكانەدوز خے جَزَآءً ، سِمَاكَانُو ايْكُسِبُو نَ بدله إلى چيز كاجوده كماتے رہے يَا محلِفُونَ لَكُمُ وہ تسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے لِتَوُضُوا عَنُهُمُ تَا كَيْمُ الني يحراضي بوجاؤ فَانَ تَوْضُوْاعَنُهُمُ بِسِ الرَّمُ الني يراضي بوكَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَوُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ بَيَتُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْسِ راضى مِو گافاس توم ہے آگا نحسوَابُ أَشَدُّ كُلفُوا وَّ نِفَاقًا دِيهِاتِي لوگ زيادہ حخت بِسِ كَفَرِ مِينِ اور منافقت مِينِ وَّ أَجُدَرُ اور زيادِ ه لا نَقِ بِينِ ٱللَّهِ يَعُلُمُوا حُدُوُ ذ مَهِ آنُهُ إِنَّ اللُّهُ كهوه نه جانبي وه صدود جواللَّه تعالى نے نازل كئے ہيں عَه لمي رَسُوُلِهِ النَّهِ رسول بِر وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اوراللَّدَتُعَالَىٰ سب يَجْهُ جانبَ والا

ب حكمت والاب وَ مِنَ الْاعْوَابِ اورديها تيوب ميں سے بعض وہ بھی ہيں من الله عَرَابِ اورديها تيوب ميں سے بعض وہ بھی ہيں من الله خو مناتے ہيں اس چيز کوجو خرج کرتے ہيں تا وان و يَتَ رَبُّ سُلُ مِن مِن مِن مَن الله وَ آئِر اورا تظار کرتے ہيں تمہارے متعلق گردشوں کا عَلَيْهِمُ وَ آئِرَةُ السَّوْءِ انہيں پر پڑے ہُری گردش وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ اورالله تعالى سننے والا ہے۔
تعالى سننے والا ما الله و الله الله عالى الله من والله والله

غز وہُ تبوک کا ذکر چلا آ رہا ہے۔اس غز وہ میں منافقین نے مختلف بہانے بنا کر جان چیزائی۔اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ بخت گرمی کا موسم تھا،فصلیں کی ہوئی تھیں، ۔ فرلمبا تھا،روی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، مال غنیمت ملنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی ، جان بھی خطرے میں تھی۔منافقین مدینہ طبیبہ شہر میں بھی تنھے اور باہر دیہات میں بھی تنھے بھر سے منافق دوسم کے بتھا کی وہ جنہوں نے بہانے بنا کررخصت لے لی اور آپ ﷺ نے انکو رخصت دے دی اور بیابات تم پہلے پڑھ کیے ہو کہ اس رخصت دینے پر اللہ تعالیٰ نے آپ ر الله الله الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ الله الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ الله تعالى في آب كومعاف كرديا آب نے ان کو کیوں چھٹی دی ہے۔انہوں نے تو کسی قبت پرنہیں جانا تھااب ان کو بہانہ مل گیا ہے کہ ہمیں رخصت مل گئی ہے۔اور دوسرے وہ منافق تھے جنہوں نے بہانے بنا کر رخصت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔ان کے ذہن میں بیتھا کہ انہوں نے کونسا واپس آناہےروم کی فوج ان کوو ہیں ختم کرد ہے گی ان کا نام ونشان تک باقی نہیں رہے گا ہم ان ہے رخصت کیوں لیں۔اللہ تعالیٰ کا کرنا ایہا ہوا کہ کئی دنوں تک آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ بوک کے مقام پر رہے۔ ہرقل روم نے اپنے ان کمانڈروں کو بلایا جو خاص اس کے راز دان اور قریبی تھے ان سے کہا کہ میں نے جوتمہارے ساتھ بات کرنی ہے یہ

www.besturdubooks.net

راز ہے کئی اور کیساتھ نہ کرنا۔ بات یہ ہے کہتم اٹیمی طرح جانتے ہواور میں بھی جانتا ہون کہ ہمارا مقابلہ جس کیساتھ ہے رہ وہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جبہوں نے آنا تھا اور یغیبر کا مقابلہ کر کے بھی کوئی کا میاب نہیں ہوا۔لھذا ہم نے ان کیسا تحداثر نائہیں ہے اور اپنی فوج اور کمانڈروں کومطمئن بھی کرنا ہے، بیجھی بڑا کام ہے۔لبندائم بیرکہو کہ جب تک دوسرا فریق حملہ نہیں کرے گا ہم بھی حملہ نہیں کریں گے اور اس کومعلوم تھا کہ آنخضرت ﷺ حتی الوسع ہیلے ممانہیں کرتے ۔ جب متمن حملہ آ ورہوتا تھا تو اس کا د فاع ضرور کرتے تھے۔ لہذا جب انہوں نے حملہ ہیں کرنا اور ہم نے بھی پہل نہیں کرنی تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی گی۔ چندون کھبرنے کے بعد کہتے لگے کہاتنے ون ہم کھبرے رہے انہوں نے حملهٔ ہیں کیالبذ اواپس چلویہ بہانہ بنا کرواپس چلے گئے اور آنخضرت ﷺ اورصحابہ کرام ﴿ بخیروعا فیت واپس تشریف لے آئے تو ان منافقین کو پریشانی ہوئی جنہوں نے نہ جانے کا کوئی عذر پیش نہیں کیا تھا۔غز وہ تبوک کےسفر سے دوران ہی بیآ بیتیں نازل ہو ئیں ۔اللہ ُ تعالی فر مانتے ہیں .... ب<u>ے ع</u>نسے بِرُون اِلیُسٹے معذر پیش کریں گے وہ تمہارے سامنے إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمُ جِسُ وقت المصلمانو! ثم ان كي طرف لوثو كَ قُلُ الم بي كريم عَنَا! آپ آن نے کہدویں کا تسفیّندرو اتم عذر پیش ندکرو۔ کیونکہ کسن نسوْمِ من کسکُم ہم ہرگز تہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ تمہارے عذر اور بہانوں کو ہم نہیں مانیں گ فَ دُنَبًا فَااللَّهُ مِنْ الْحُبَادِ كُمُّ مِينَكَ اللَّهُ تَعَالَى نِي جَمِينِ تمهاري كَرِحِيرَ مِن بتادي جِن - كربيه مناقق میں جھوائے میں ان کو کوئی عذر رئیس تھا یہ منافقت کی وجہ کے نہیں گئے ۔اور آئندہ كينيئة وسيسرى الملَّهُ عَمَلَكُمْ ورسولُهُ اورعتقريب دَيَهِ لِحَكَّااللَّهُ تَعَالَى تَمْهَارِحُمْلُ كُو [ اوراس كارسول بهي تُنمَّ تُودُون إلى علم المُغَيِّب و الشَّها ذَةِ بِيُرَثَمُ لُونا ــــَ جَاوَ ــَكَ عالم

www.besturdubooks.net

الغیب والشها ده کی طرف\_

عالم الغيب كالمعنى:

عالم الغیب کامعنی ہے مناع اب عن الم تحلق جو مخلوق سے غیب ہے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے اللہ تعالی عالم الغیب ہماری نسبت سے ہینی جو چیز مخلوق سے عائب سے اللہ تعالی اس کو بھی جا نتا ہے۔ پھر تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا فیسنبٹ کھ میں ہے عائب سے مائٹ میں میں میں میں جو حالات بھا گئٹ میں میں میں میں میں جروی گااس چیز کی جوتم کرتے رہے۔ آئندہ جو حالات بیش آئیں گان میں ویکھیں گے کہ تم کتنا ساتھ ویتے ہو۔

ابل بدعت كااستدلال اوراس كاجواب:

www.besturdubooks.net

تہارے سامنے آ کرمعذرت کریں گے لیکن تم نے ان کا عذر تہیں ماننا بلکہ کہو کہ آئندہ تمہارے اعمال دیکھیں گے اس سے ہر جگہ حاضروناظر ہو ناکس طرح ثابت ہو گیا۔ حاضروناظر ہو ناکس طرح ثابت ہو گیا۔ حاضروناظر تو اسے کہتے ہیں کہ مشرق سے لیکر مغرب تک شال سے لیکر جنوب تک تمام کا کنات اس کے سامنے ہو۔ چند منافقوں کے حالات جانے سے حاضروناظر ہونا کس طرح ثابت ہوگما ؟

سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ عِنقريبِ بِلوَّكُ فَتَمين كَمَا كَيْنَ كَالتَّدْتَعَالَى كَنام كَ تمہارے سامنے إِذَا الْمُنْفَ لَيْتُهُمُ إِلَيْهِمُ جِبِهُمْ لِوثُو كَانِ كَى طرف تبوك ہے ۔ توبیقه میں کھا ئیں گے کہ رب تعالیٰ کی شم ہے ہم تو ہالکل تیار تھے بیہ مجبوری آ گئی تھی سے مجبوری آ گئی تھی ہمہیں اعتاد میں <u>لینے کیل</u>ئے جھوٹی قشمیں کھائیں گے لیئے غوضو ّا عَنْهُمُ تا کہتم اعراض کرو ان ہے کہان کو پچھٹہ کہو۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں فَاعُو صُوّا عنَهُمْ پی اعراض کروتم ان ے إِنَّهُ مَ رَجِّ سُ مِيْنَكَ وه پليد مِين وَّ مَا أُوهُ مُ جَهَا مُهُ اور مُعِكانه ان كا دوز خُ ہے جَزَآءً مِهِ مَا كَانُوُ ايُكْسِبُونَ برلدے الله چيز كاجووه كماتے رہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں يَخْلِفُونَ لَكُمْ يَصِونُ مَنافِقَ تَهِارِ عِسَامِغُ تَمِينَ اللهَا مَينَ كُمُ لِنَوْضُوا عَنْهُمُ تاكه آب ان ہے راضی ہوجائيں فإنْ قُوْضُوُا عَنْهُمْ بُسِ بِالفرض الرَّمِ ان ہے راضی ہو كَيْحُ ظَا بِرَكُودَ يَكِينَتُ مِوسَءٌ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَلِسِقِينَ بِيَتَك اللَّهُ تَعَالَىٰ تَهِينِ راضی ہوگا فاسق قوم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن کو جانتا ہے اس کومعلوم ہے کہ یہ جموتی فتميس الماري بين الله تعالى فرمات بين أكاعراب ألله تحفرًا ويفاقًا ويهاتى لوّب زیادہ بخت ہیں کفر میں اور منافقت میں ۔ چونکہ عموماً دیبہاتی لوگ بنسبت شہر یول کے مزاجاً تخت ہوتے ہیں اور حالات ہے بھی ہے خبر ہوتے ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ غریق رحمت فر مائے مولا ناعبدالمہیمنؓ صاحب کوفوت ہو گئے ہیں جب پاکستان بن رہامتھااس ز مانے میں انہوں نے میرے یاس مشکوٰۃ شریف پڑھی تھی \_نصرۃ العلوم سے فارغ ہوکرنصرت العلوم میں ہی گئی سال تک تدریس کی خدمت سرانج م دیتے رے بھرجامعداسلامیہ میں نینخ الحدیث رہے اب دوسال ہوگئے ہیں فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالى ان كى مغفرت فرمائے مفكوة شريف ميں جب بيروايت آئى مَنْ تَبَدَّ فَلْفَدُ جَفَا جس نے دیہاتی زندگی اختیاری اس نے اپنے او پرظلم کیا۔مولوی صاحب مرحوم کہنے لگے استاد جی حدیث کامفہوم سمجھ ہیں آر ما کیونکہ دیبات کی آب وہوا بڑی عمرہ ہوتی ہے، ریباتی لوگ بوے مخلص ہوتے ہیں ہمبت کرتے ہیں چیزیں مفت دے دیتے ہیں ،شہری لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جی حضور جی حضور کر کے ٹرخاد ہے ہیں بھرحدیث کا کیا<sup>معن</sup>ی ے؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھوشہروں میں دنیا کے واقعات ،حالات ، حادثات کاعلم اور دیگرعلوم حاصل ہونے کے مواقع اور اسباب ہوتے ہیں جو دیہا توں میں نہیں ہوتے اورانسانی ضروریات شہر میں حاصل ہو جاتی ہیں دیبات میں بعض چیزیں نہیں ملتیں آ دمی تنگ ہوتے 'ہیں پھرشہر میں اگر کو کی اجا نک بیار ہوجائے نو فورا ڈ اکٹر تحکیم کا انتظام ہوجا تا ہے دیہات میں فوراً انتظام نہیں ہوتا۔

مرحوم نے کہا استاد جی ساری ہاتیں صحیح ہیں مگر تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر تسلی اور کس طرح ہو؟ جو ہڑی عمر کے لوگ ہیں ان کومعلوم ہوگا کہ جنزل کی کے زمانہ میں نوٹ تبدیل ہوئے ہو تھے اور انہوں نے دو دن کی مہلت دی تھی نوٹ تبدیل کرانے کی۔ یہ بیچار نے دیہات کے قباملی علاقے میں رہتے تھے انہوں نے جج اور مکان بنانے کیلئے اسی نوے ہزارر دید ہج کیا ہوا تھا اور یہ جہال رہتے تھے انہوں نے بچے اور مکان بنانے کیلئے اسی نوے ہزارر دید ہج کیا ہوا تھا اور یہ جہال رہتے تھے دہاں ندریڈیوا ور نداور کوئی ایسا ذریعہ

تھا کہ جس سے ان کو پہتہ چل جاتا دو دن گزر گئے اور میہ تبدیل نہ کراسکے۔ پھر وہ نوٹ لے کر پھر تے رہے کوئی لیتانہیں تھا۔ کہتے تھے اب ان سے جائے پکالو۔ کہنے لگے استاد جی! اب صدیث سمجھ آگئی ہے کہ جس نے دیمہاتی زندگی اختیار کی اس نے اپنے او پرظلم کیا۔ اگر میں شہر کے اندر ہوتا تو استی نوے ہزادر ویسے تو ہر بادنہ ہوتا۔

تو دیبات میںعلم کےمواقع تم ہوتے ہیں بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں۔مزاج كے لحاظ ہے بھی پنڈور سے تحت ہوتے ہیں وَّ اَجْلَدُ اور زیادہ لاکَق ہیں اَلاَ یَسْعُسلَمُ مُوا حُدُودَ مَا ٱلْدُولَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ كهوه شيها نيس وه صدود جوالله تعالى نے نازل كئے ہیں اینے رسول پر علم کی کمی کی وجہ ہے وہ ان چیز وں کواچھی طرح نہیں سمجھتے وَ اللَّهُ عَلِيْهُمّ خبيئية اورالله تعالى جاننے والا بي تقلمت والا ہے وَجِينَ الْأَعُو اب اور ديباتيوں ميں ے بعض وہ بھی ہیں مُٹُ یُّتُ خِٹُ مَا یُنَفِقُ مَغُوَ مُا جو بناتے ہیں اس چیز کو جوفرچ کرتے میں تا وان \_ ز کو ة عشر ، فطرانه وغیر ه کو تا وان اور چنی سمجھتے ہیں ، بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ ایمان پنتہیں ہے وَیَضَوَبُّصُ بِکُمُ اللَّهُ وَآئِوَ اورانظار کرتے ہیں تمہارے متعلق گروشوں کا۔ كەمسلمانوں بركوئى آفت آئے اور ہم ان كى گرفت سے چے جائيں كيونكه اس ز مانے كے کا فرگیدڑ بھبکیاں دیتے رہتے تھے۔ بیکریں گےاوروہ کریں گےاورمنافق اندراندرے ِ خوش ہوتے تھے کہ مکے والے مسلمانوں برحملہ کر کے ان کوختم کردیں گے ،خیبر والے حملہ کر کے ختم کردیں ،روم والے حملہ کر کے ختم کردیں ،غسانی باوشاہ ان کوختم کردے ،ساسانی ان کوختم کردیں گے، نجرانی ان کوختم کردیں گے ، ان گردشوں کے منتظرر ہے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں برگر کش بیس آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ عَلَیْہے مُ دَآئِرَ فَي السَّوٰء انہی یر پڑے بُری گردش۔ بہلوگ ختم ہو نگے ذلیل ہو نگے ان کے نظریات مٹ جا کمیں گے۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنُ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبنِ عِندَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ اللّهِ الْإِنْهَا قُرُبَةٌ يُنفِقُ قُرُبنِ عِندَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ اللّهِ عَفُورٌ لَهُمُ اللّه عَنهُمُ اللّه عَفُورٌ لَهُمُ اللّه عَنهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَاللّهِ عَنهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَاكَدُن اللّهُ عَنهُمُ وَرَضُواعَنهُ وَاكَدُلُهُمُ جَنّتِ تَجُورِى تَحْتَهَا الْاللهُ عَنهُمُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَاكَدُل الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ خَلْدِينَ فِيهَا آبَدًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا الْعَظِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

بِالحُسَانِ اورجنہوں نے ان کا اتباع کیا اظام کیساتھ رَّضِی اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُو اَعْسَنُدُ اللّٰه تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ الله تعالیٰ سے راضی ہوئے وَاعَدَّلَهُمُ تیار کے ہیں الله تعالیٰ نے ان کیلئے جَنْبُ تِ تَجُوِی تَحْتَهَا الْاَنْهِلُ اِعْات، جاری ہیں ان کے نیچ ٹہریں خلیدیُن فیہ آابدًا ہمیشہ رہا کریں گے ان میں ذلک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ہی بری کا میابی ہے۔

دیباتی لوگ عمو ما علمی طور پر کمز ورہوتے ہیں اور گفتہ کا نداز بھی عجیب ہوتا ہے۔
اس بیں اوب واحتر ام کا پہلو کم ہوتا ہے اور موٹی زبان رکھنے ہیں۔ شہری لوگ شہر میں رہنے
کی وجہ سے علم بھی حاصل کرتے ہیں اور ہم تازہ خبری بھی ان کو معلوم ہوتی رہتی ہیں
اگر چہد یہا تیوں کی طرح مخلص نہیں ہوتے ۔ یونکہ دیباتی اپنے نظر سے میں پختہ ہوتے
ہیں ، جبیبا بھی ہوا ور بات کھری کر دیتے ہیں۔

## د يهاتي چودهري كا كفر اين:

ایدا وردو طقوں گلمور، وزیرآ باد کا طقداور شرگوجرانوالہ کے طقہ میں استاد محترم حضرت مفتی کیا اوردو طقوں گلمور، وزیرآ باد کا طقداور شرگوجرانوالہ کے طقہ میں استاد محترم حضرت مفتی عبد الواحد صاحب کو کھڑا کیا ۔ایک پرصوبائی کیلئے اور ایک پرقومی کیلئے ۔ویباتی علاقوں میں ہمیں بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ میں اس وقت جمیعت علاء اسلام ضلع گوجرانوالہ کا امیر تھا، جمیعت کیسا تھ تعلق تھا اور ۱۹۹۰ء کے بعد برصابے اور بیاریوں کی وجہ سے اور بچھ پالیسیوں کی وجہ سے اور بیاتھ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی اور جماعت کیسا تھ ہوں۔ حضرت ورخواسی " زندہ تھے میں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھے میں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھی تھا تھی ہوں۔ حضرت ورخواسی " زندہ تھے میں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھے ہیں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھے میں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھے میں نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ اب میراکسی جماعت کیسا تھی تھی ہوں کے قبر ایکشن کے سلسلہ میں علی پور کے قریب ایک تصب میں

بہنچے ۔ سورج طلوع ہو ئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا چودھری بارے معلوم کیا ۔ نام ان کا ڈ ائر ک میں درج ہے زبانی مجھے یا زنہیں ہے۔ چودھری صاحب آئے اور بڑے خوش ہوئے کیونک مجھے بھی جانتے تھے میری تقاریر بھی سنتے تھے اور مفتی عبدالوا حد کو بھی جانتے تھے۔ کہنے لگے آج میرے لئے عید کا جاند ہے ادر دوعیدیں ہیں دد بزرگ ہمارے قصبے میں تشریف لائے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ دس بارہ رضا کاربھی تھے کہ ویکن بھری ہوئی تھی۔ چودھری صاحب نے برتکلف ناشتہ کرانے کے بعد یو جیما کہتم کس لئے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور مولا نا کواس حلقے میں کھڑا کیا ہے۔آپ لوگوں کو ا کٹھا کریں تا کہ ہم ان ہے بات کریں چودھری صاحب نے لوگوں کوا کٹھا کیا جب لوگ ا کشھے ہو گئے تو ہم نے تقریریں کیس بعد میں چودھری صاحب نے کہا علماء کرام جی اگر نا شے میں کوئی کمی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں دوپہر کا کھاناتم نے یہیں کھانا ہے انشاءاللہ کھانے بینے کی کمی پوری کر دیں گے گئر ووٹ ہم میں ہے کسی ایک نے بھی تمہیں بیں دینے ۔ میں دینے ۔

ہم بڑے جیران ہوئے کہ چودھری صاحب تو بڑے خوش تھے اور کہدرہے تھے
ہم بڑے جیدکا چاند چڑھ گیا ہے اور اب کہتے ہیں کہ ایک ووٹ بھی نہیں دینا۔ بڑا کھرا
آومی تھا کہنے لگا سنو! ہماری آپس میں لڑا کہاں ہوتی ہیں۔ بنے پر ، زمین پر ، پرنالے
پر ، درخت پر ، جانوروں پر ، رشتوں پر ، ہم سے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں تم مارے کا موں میں ہمارا ساتھ دو گے؟ ہم نے کہانہیں! تو کہنے لگا بھر ہم نے ووٹ ان کو
دینے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے بھی ہوں تو ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے قل بھی کیا ہوتو ہمارے ساتھ دیں۔ ہم نے قال بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قال بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قال بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قال بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ دیں۔ ہم نے قبل بھی کیا ہوتو ہمار ساتھ جائے اور کہے بید قاتل نہیں ہیں ، چود کی کی ہوتو کہے بیدتو بڑے بیار ساتھ ہیں ، ڈاکہ ڈالا ہوتو کے بیتو ڈاکونہیں ہیں۔ ہم نے تو ووٹ ایسے لوگوں کو دینے ہیں اسلئے ہم معذرت خواہ ہیں تہہیں مغالطے میں نہیں رکھنا چاہئے ۔ اور شہری لوگوں کا حال بیہ ہے کہ ایک آیا تواس کوشم اٹھا کرتسلی دیدی۔ ایک کے سامنے قرآن اٹھا لیتے ہیں اٹھا کرتسلی دیدی۔ ایک کے سامنے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے کیلئے بھی قرآن سر پررکھ لیتے ہیں اندر میں کچھ اور ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں۔ تو دیہا تیوں کے ہوتے ہیں۔

#### لطيفيه

امام غزالی نے ایک لطیف نقش کیا ہے کہ ایک امام تھا جس کو چندسور تیں یاد تھیں اور اسکواس سورة کا اللہ کُ کُفُر اوَ نِفاقًا والار کوع بھی یاد تھا اور بیر کوع وہ اکثر نمازیس پڑھتا تھا۔ دیباتی نے ایک بازسنا، دوسری بارسنا، تیسری بارسنا تو امام کوڈ نڈا مار کر کہا کہ تم بمیث ہمارے بیجھے ہی گھر سیج ہوا لا غر آب اللہ کُفُر اوَ نِفاقًا تہ ہیں اور کوئی آیت نہیں آتی ہمارے بیجھے ہی گھر صدید آیا تو امام صاحب نہ کورہ آیت پڑھ بھے تھے اور میسن الا غر اب من بُولؤمن باللہ فوائیؤم الا بحو ویہا تیوں میں جوا بمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر وَیُتَ جدُد مَا یُنُفِقُ قُرُبنتِ عِند الله اور بناتے ہیں وہ اس چیز کوجودہ خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا ذریعہ وَ صَلُونِ الرّسُولُ اور رسول اللہ ﷺ کو دعاوں کا ذریعہ بڑھ رہے۔ وہ دیباتی کہنے لگا آلان نَفَعَک الْعَصَا میرا ذیدا کو ما آگیا ہے۔ پہلے تو ویہا تیوں کی خدمت کرتا تھا اور اب تو نے تعربیف شروئ کردن کو مار سال بر نہیں ہوئے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مِن الاغراب مَن یُسُوّٰمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاجرِ اور و یہا تیوں میں سے بعض وہ ہیں جوالیمان لاتے ہیں الله تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر

وَيَتَحِدُ مَا يُنُفِقُ قُوُبِنتِ عِنُدَ اللَّهِ اور بناتِ بين اس چيز کوجووه خرج کرتے بين الله تعالیٰ کے ہاں تقرب کا ذریعہ وَ صَلَوْتِ الْسَوَّسُول اوررسول اللہ ﷺ کی دعاؤں کا ذر بعیہ، بعنی وہ مال اس نظریئے ہے خرج کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اور آنخضرت ﷺ ممیں دعائیں دیں گے اورآئندہ رکوع میں آ رہا ہے کہ جب لوگ آتخضرت الشيك مامن صدقه خيرات بيش كرتے تصقو آب اللهان كيك وعافرات تے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَ لَآ إِنَّهَا قُورُ بَهُ لَّهُمُ خَبِردار! بیثک بیان کے تقرب کا ذریعہ ے۔صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور حدیث یاک میں آتا ہے ألبط فقة تكفف ميتة الشؤء جوفص صدقه فيرات كرتا بالله تعالى اس كوبرى موت ے بچائے گا۔ اور بہ بھی صدیث یاک میں آتا ہے اَلے لُقَهُ تَدُفَعُ الْبَلاء صدقہ خیرات كى وجدت الله تعالى مصيبت ثال ديتا ب- اوربيكى آتاب ألصَّدُفَّة تُطَفِيءُ غَضَبَ المرَّبّ كهصد في كى دجه سے الله تعالیٰ كاغصه تصنثرا موتا ہے۔ بيسب روايات اپني جگه تيج ہیں لیکن عوام نے صدیقے کامفہوم نہیں سمجھا۔

صدقه كالمفهوم:

عوام سیجھے ہیں کہ کالے بکرے کی سری دیناصد قد ہے اور اس سے بڑی چھلانگ لگائو بکرا چھتر اویدیا۔ سیجے معنی میں صدقہ نہیں ہے اس لئے کہ صدقے کامفہوم ہے فریب کی ضرورت ہوتی کرنا۔ غریب کوآٹے دانے کی ضرورت ہوتے کی ضرورت ہوتی کی ضرورت ہوتی کی ضرورت ہوتی کی ضرورت ہوتی کی ضرورت ہوگی کی صرورت ہوگی کی ضرورت ہوگی گائی سے ، سابن تیل کی ضرورت ہے ، اس کے بچول کوفیس کی ضرورت ہے ، کتاب کا پی کی ضرورت ہوگی ؟ ضرورت ہے میکالی سری کہاں کہاں کہاں کا م آئے گی اس سے کون کوئی ضرورت پوری ہوگی ؟ تو صد نے خیرات کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ

ابان لوگوں كا ذكر ہے جنہوں نے دل وجان سے آتخضرت الله و أور ہر نيكى كے كام ميں پيش پيش رہے ۔ الله تعالی فرماتے ہيں و الشب فُ و الا الله و ألاو كُونَ اور ايمان ميں سبقت نے جانے والے سب سے پہلے اور عمل ميں بھی مِسنَ الله مُهاجِويُن وَ ايكان ميں سبقت نے جانے والے سب سے پہلے اور عمل ميں بھی مِسنَ الله مُهاجِويُن وَ الله نُصادِ مهاجر بين اور انصار ميں سے وَ اللّه فِينَ اللّه عَنْهُمُ وَ دَصُو اعْنَهُ الله تعالی ان سے راضی ہوا الله عَنْهُمُ وَ دَصُو اعْنَهُ الله تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ الله تعالی ان سے راضی ہوئے۔

# وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ مِن كُون لُوك مراد بين؟

وَالَّذِیُنَ اتَّبَعُو ُهُمْ ہے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کرامؓ سے تین تفسیریں منقول ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ دہ مہاجرین جوسب سے پہلے ایمان لائے بیتو وہ ہوئے ایمان میں سبقت لے جانے والے اور وہ مہاجر جود دسرے تیسرے چوشے نمبر پرمسلمان ہوئے میں سبقت لے جانے والے اور وہ مہاجر جود دسرے تیسرے چوشے نمبر پرمسلمان ہوئے

وہ ان کی ابتاع کرنے والے ہوئے۔ ای طرح وہ انصار جنہوں نے پہلے نصرت اور مدو کی وہ ان وہ وہ تو و السّبِفُونَ الْآو لُونَ میں ہوئے اور جنہوں نے دوسرے تیسرے نہبر پر مدد کی وہ ان کی ابتاع کرنے والے ہوئے تو اس تفسیر کے مطابق تمام کے تمام مہاجرین اور انصار ہوئے یعنی والسبقون الاولون بھی اور ان کی ابتاع اور پیروی کرنے والے بھی۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ الاولون بھی اور ان کی ابتاع اور پیروی کرنے والے بھی ۔ اور دوسری تفسیر ہے کرتے ہیں کہ والسبقون الاولون سے مراد تو صحابہ کرام ہیں پھی اتبیعو کو است میں صحابی کو ویکھا تابعین ہیں اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو ویکھا ہو آخضرت کے گئونہیں ویکھا۔ جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار کو دیکھا ہے وہ تابعین ہیں انہوں نے اظام کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ان سے بھی اللہ تعالی میں انہوں ہے۔

اور تیسری تفییر یہ کرتے ہیں کہ اِتّبِعُو کھنے ہے مرادہ واوگ ہیں جومہاجرین اور انصار کی ایمان میں ، ممل صالح میں ، جہاد میں ، جبرت میں پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک ۔ ان کیساتھ بھی اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالی ہے راضی ہیں۔ دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اوگوں میں سے بنائے جومہاجرین انصار کا دامن تھا سے والے ہیں ، پاؤل پکڑنے والے ہیں ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وا اَعَدَّ لَهُ مَ جَنْبُ تِ مَنْ جُرِی تَعَمَّ الْلَائُھن تیار کے ہیں اللہ تعالی نے ان کیلئے ہیں وا اَعَدَّ لَهُ مَ جَنْبُ تِ مَنْ جُرِی تَعَمَّ الْلَائُھن ہیں ور دونوں کی طرح زمین کے باغات ، جاری ہیں ان کے نیچ نہریں۔ جنت کی نہری ونیا کی نہروں کی طرح زمین کے بیٹ میں ہیں ہیں ہیں جنت کی نہری ور نول طرف موتوں کے بند بنا ہوئے ہوں کے بند بنا ہوئے وہوئے اور احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی چاہے گا کہ پانی کارخ میری طرف ہو ہونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی اس کیساتھ اشارہ کریگا یانی کارخ اس کی طرف ہو سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی اس کیساتھ اشارہ کریگا یانی کارخ اس کی طرف ہو

جائے گا اور اردگرد بند بندھتا چلا جائے گا۔ وہاں کسی ٹی کی نہیں ہوگی و نیا میں تو ہمارے
پاس تھوڑی تھوڑی جگہ ہے اور جنت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونی ٹرین
جنتی کو اس و نیا ہے دس گنا زیادہ جگہ لے گی اور ہرا یک جنتی کا مکان موتی کا ہوگا جوسا ٹھ
میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں یہاں سجھ نہیں آسکتیں۔ جسطر ح ماں کے بیٹ
میں بچے کو یہ دنیا سجھ نہیں آسکتی کیونکہ اس کیلئے مال کا پیٹ بی ساری و نیا ہے۔ اس کو وہاں
کوئی سجھائے کہ جب تو ماں کے پیٹ ہے باہر آئے گا تو تھے بڑی وسیع و نیا نظر آئے گ
اور بہت او نچا آسان نظر آئے گا باعات، دریا، درخت اور میدان ہوں گو تو ظاہر بات
ہے کہ وہ نہیں سجھ سکتا۔ اس طرح یہاں و نیا میں ہوتے ہوئے ہمیں بھی آخرت سجھ میں نہیں
آئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں خسلیدیئن فیلے آآب کہ اہمیشہ رہا کریں گان باغول میں
ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ میں ہوی کا میا بی ہے۔ رب تعالی تمام مونین مومنات کونصیب
فرمائے۔



وَمِـمَّنُ حَولَكُم مِّنَ الْأَعُرَابِ مُنفِقُونَ ﴿ وَمِـنُ اَهُل الْمَدِينَةِ مَرَدُو اعَلَى النِّفَاقِ وَلاتَعُلَمُهُمُ وَنَحُنُ نَعُلَمُهُمُ وَ سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَّى عَذَابٍ عَظِيُمٍ ٥ وَ اخَرُونَ اعُتَرَفُو ابذُنُوبِهِمْ خَلَطُوْ اعَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللُّهُ أَنُ يُّتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللُّهَ عَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥ خُلُه مِنُ آمُوَ الِهِمُ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهمُ بِهَا وَصَلَّ عَلَيُهِمُ اِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَّهُمُ اوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ٥ اللَّهُ يَعُلَمُو آ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَاْخُـذُالـصَّدَقْتِ وَاَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ وَقُل اعْمَدُ لُو الْكَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَ سَتُسرَدُّونَ اللي علِم الْغَيُب وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعُمَلُوُ نَ0

وَمِهَار عَوُلَكُمْ مِّنَ الْآعُوابِ اوران مِن عَدِرَتْمهار الدَّرد بِين ديبالوں مِن رہے واللوگ مُنفِقُونَ منافق بين وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ اور

بعض مدینه طیبه میں سے بھی مَسرَ دُوُ اعْسلَی النِّفَاقِ جوڈ ٹے ہوئے ہیں منافقت ير لَا تَعُلَمُهُمُ اللَّهِ بِي كُرِيمٍ ﷺ آپ ان كُوْبِين جانتے نَحُنُ فَعُلَمُهُمْ صرف ہم ہی ان کوجانتے ہیں مسنُعَذِ بُھُمْ مُوْتَیّن بنا کیدہم ان کودومر تبدیزادیں کے ثُمّ يُسرَ دُّوُنَ إِلْي عَذَابِ عَظِيْمٍ كِهروه لوثا تين جائين سَّح برُے عذاب كى طرف وَ الْحَوُونَ وَرَبِيجِيدُ وسريكُوكَ مِينِ اعْتَوَفُو اللَّهُ فُو بِهِمْ جِنهُونِ نِي اعْتِرَافِ كِيا بايخ كنابول كالمحلكُ واعَمَلاً صَالِحًا وَّالْحَوَ سَيِّنًا المايابِ انهول نِي تَيَكُمُ لَ اوردوس أبر اعَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُونَ عَلَيْهِمُ قريب بِ كَاللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَتُونَ عَلَيْهِمُ قريب بِ كَاللَّهُ لَا اللَّهُ أَنْ يَتُونَ عَلَيْهِمُ قريب بِ كَاللَّهُ لَعَالَى ال يررجوع كريكا إنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيهم مِينك الله تعالى بخشخ والامهربان ب خُلْه مِنُ اَمُوَ الِهِيمُ صَدَقَةً آبِ لَين ان كمالوں ميں سے صدقہ تُطَهِّرُهُمُ آپ، یاک کریں ان کو وَتُورَ تِکیُهِم بها اور صاف کردیں ان کواس صدیے کی وصولی كيهاته وَصَلَّ عَلَيْهِمُ اوروعاكرين ال كيليَّة إنَّ صَلُّوتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ بينك آب كى دعاان كيلي تسكين كاباعث ب و الله مسميع عليم اورالله تعالى سَنْ والاجائ والا إِ اللَّهُ يَعُلَمُو آكيا وهُمِين جائع أنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ بیشک الله تعالی بی قبول کرتا ہے تو یہ عَن عِبَادِهِ اینے بندوں سے وَیَا خُدلاً الصَّدَقَاتِ اوروبي وصول كرتاب صدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيْمُ اور بیشک الله تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والامہریان ہے وَ قُل اعْمَدُوْ اور آپ ان سے كه وي عمل كرتے رہو فسيرى اللّه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

عنقریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول ﷺ بھی دیکھے گا اور موٹن بھی دیکھے گا اور موٹن بھی دیکھے گا اور موٹن بھی دیکھیں گے وَ سَتُو دُونَ اللّٰی علِم الْغَیْبِ وَ الشَّهَا دَةِ اور عنقریب تم لوٹائے جاؤگے اس ذات کی طرف جوغیب اور حاضر چیزوں کو جانے والی ہے فیسنہ بناد کی وہ عمل جوتم کرتے فیسنہ بناد کی وہ عمل جوتم کرتے فیسنہ بناد کی وہ عمل جوتم کرتے ہے۔

آئ گی آیات میں غروہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین اور وہ مسلمان جنہول نے تن آسانی کی خاطر سفراختیار نہیں کیا تھا کار دہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مِسَّنَ خُولُکُمُ اور ان میں سے جو تمہار سے اردگر دہیں مِسنَ اُلاعُوابِ مُنفِقُونَ دیہاتوں میں رہے والے لوگ منافق ہیں۔اردگر دہیں مِسنَ اُلاعُوابِ مُنفِقُونَ دیہات ہیں جو مدین طیب سے دو تین حیار چھ دی بارہ میل کے فاصلے پر آبادیاں تھیں اور وہ سودا سلف خرید نے کیلئے مدین طیب آتے تھے وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِینَةِ اور بعض مدین طیب میں سے بھی منافق ہیں مَو دُو اعلٰی النّفَاقِ جو دُلْ ہُوںَ اُلْ الْمَدِینَةِ اور بعض مدین طیب میں سے بھی منافق ہیں مَو دُو اعلٰی النّفِ ہوئے ہیں منافقت پر الا تعلم مُل مُل کے ان کو اس اس کو اس کے نام کو اس کان و مایکون کا علم حاصل تھا۔

کیونکہ بیسورۃ توبہ قرآن کریم کی بردی سورتوں میں سے آخری سورت ہے اس کے بعد صرف اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰه نازل ہوئی ہے اور کوئی سورۃ نازل نہیں ہوئی ۔ چنانچہ بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ آخری سورت نَسَرُ لَمْتُ سُسورہ التوبہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ اور بیآ یت کریمہ اس بات پرواضح دلیل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ اور بیآ یت کریمہ اس بات پرواضح دلیل ہے کہ مدین طیبہ میں ان منافقوں کوجن کا نفاق حد کمال کو پہنچا ہوا تھا اور

جونفاق براڑے ہوئے اور ب**صند تنے ا**ن کو بھی جناب نبی کریم ﷺ ہیں جانے تنے ۔ ان کا عَلَم بھی صرف اللّٰد تعالیٰ ہی کو تھا۔اگر آپ ﷺ عالم الغیب اور ما کان و ما یکون کے عالم ہو تے تولا محالہ آپ ﷺ کوان منافقوں کے حالات معلوم ہوتے اور اللہ تعالیٰ میہ نہ فر ماتے کہ آپﷺ ان کوئبیں جانتے فقط ہم ہی جانتے ہیں۔اور یا در کھنا اہل بدعت میں جو ہوشیارتشم کے مولوی ہیں ان کے سامنے جب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں آنخضرت ﷺ کے غیب کی نفی ہے تو وہ بیرتا ویل کرتے ہیں کہ اس وفت علم نہیں تھا بعد میں غیب حاصل ہو گیا تھا۔عوام سطحی ہوتے ہیں مان لیتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کا نزول تو ہوتا رہا ہے اگر پہلے آپ ﷺ کوغیب حاصل نہیں ہوا تو بعد میں حاصل ہو گیا ہو گا۔لہذا آیات اجھی طرح سمجھ کیں اور ان کے داؤ میں نہ آنا کیونکہ بیقر آن کریم کی بزی سورتوں میں سے آخری سورت ہے اس کے بعد کوئی الیم سورۃ نازل نہیں ہوئی جس میں اس بات کا ذکر ہوکہ بعد میں آپ ﷺ کوغیب حاصل ہو گیا تھااور نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں بیذ کر ہوکہ آپ بھی کو عَدالِمُ مَا کَانَ وَمَایٰکُونُ بنادیا گیا ہے۔ اس سبق کواچھی ظرت بمجهلوا ورياد كرلو\_الله تعالى فرمايت بين منسنُ عَلَد بُهُ مُ مَّوَ تَيُن بَهَا كيد بهم ان كود ومرتبه سزا دیں گے۔ایک اس وقت جب فرشتے کا فرمنافق کی جان نکالتے ہیں تو ہتھوڑے سے مارتے ہیں نینطو بُوُنَ وُ جُوْهَهُمْ وَ اَدُبَارَهُمْ ان کے چیروں پر مارتے ہیں آور پشتوں پر مارتے میں۔[انفال: ۵۰] اور صدیث پاک میں آتا ہے ان کی جان ایے نکتی ہے جیے گیلی اون ہے لو ہے کی گرم سلاخ کو تھینجا جائے تو سی سی کرے گی ۔اور دوسری سز اقبر میں ہو گی نُسَمَّ يُسرَدُّونَ إلى عَذَابِ عَظِيْمٍ بِهروه لوثائين جائين كَيرَ عِذاب كَى طرف- به تیسرا عذاب آخرت کا ہو گااور پیسب ہے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا ہو گا۔انٹد تعاتیٰ نے

مومنوں کواس سے بیچنے کی تلقین فرمائی ہے بخلاف اس کے مومن کی جان نکا لئے کیلئے جب فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں کہ تو نے اب فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کواس کا جنت کا مقام دکھاتے ہیں کہ تو نے اب وہاں جانا ہے ۔اس کو ہڑا شوق پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔اور مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیز ہ کا منہ کھول دیا جائے تو پانی نکل جاتا ہے۔

عام اورخاص کا فرق:

آ کے ان دس مخلص مومنوں کا ذکر ہے جوصرف گرمی ہے بیجنے اور تن آ سانی کی دجہ سے غزوہ تبوک میں شر کیہ نہ ہوئے ان میں ہے سات عام اور تین خاص مخلص ہتھے۔ان آیات میں سات عام کا ذکر ہے اور جو تین خاص تھے ان کا ذکر سورۃ کے آخر میں آئے گا وَعَلَى الثَّلاَ ثَيْهِ الَّلِذِيْنَ خُلِفُوا كاندران كي توبه بجاس دن كے بعد تبول مولَّى -کیونکہ جس کو جتنا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنازیادہ ہوتا ہے اور جس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی اس کیلئے زیادہ امتحان اور یابندی بھی نہیں ہوتی ۔ چنانچہ ایک موقع برآنخضرت ﷺ سحابہ کرام ﷺ کیساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نے سب کے سامنے معجد میں پیشاب کردیا سحابہ کرام ﷺ ہاز دچڑھا کر پکڑنے کیلئے اس کے چھے بھا گے آنخضرت ﷺ نے منع فرمادیا کہ اس کونہ روکو۔اس کے یہاں بیٹاب کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کو بیشاب کی تکلیف ہے تم روکو گے تو تکایف زیادہ ہوگی اب تو ہے ایک کونے میں بیٹائب کرز ہاہاں کا دھونا آسان ہے اگرتم اس کے بیجھے بھا گوگے وہ آگے بھا کے گاساری مسجد بلید کرے گاتو آپ ﷺ نے اس جاہل کا ببیٹا ب کرنا بھی گوارا کرلیا۔ اور دوسری ابو داؤ دشریف کی روایت ہے کہ ایک جھوٹی سی مسجد کا امام تھا آپ ﷺ نے اس ا مام کو قبلے کی طرف تھو کتے دیکھا تو فر مایا کہ تاحکم ثانی ہے تہمیں امامت نہیں کرواسکتا حالانکہ

#### تھوک پلید نہیں ہے۔ تو خاص کیلئے پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سے نیکاں رابیش بود حیرانی

جتنا قرب ہوگاا تناامتحان اور یابندی زیادہ ہوگی۔اور جوسات عام تتصان کی تو یہ الله تعالى في وأقبول فرمالي اس كاذكر ب-فرمايا وَ اخْسرُونَ اعْسَرَ فُوْ ابِذُنُوبِهِمُ اور سیجھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہےاہے گنا ہوں کا خسکسطُو اعسملاً صَالِحًا وَالْحَوَ سَيَقًا ملاياتِ انهول في نيك عمل اوردوسراير اعمل كراس جهاديس شريك نہیں ہوئے غینسی اللّٰہُ اَنْ یَّنُوْبَ عَلَیْہِ مُ قریب ہے کہ اللّٰد تعالیٰ ان پر رجوع کریگا کہ ان كى توبة قبول كرايكا إنَّ السُّلَّة غَلْهُ وَرَّ رَّحِيْمٌ بينك الله تعالى يَخْتُ والامهر بان ب- به سات آ دمی زکو ۃ کیکر آئے تو آنخضرت ﷺ نے گریز کیا کہ بیلوگ غز وہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔حالانکہ آپ ﷺ زکوۃ اپنے لئے نہیں لیتے تھے بلکہ جمع کر کے فقیروں ، مسكينوں مضرورت مندوں يرخرج كرتے تھے۔ توحق تعالى نے فرمايا محلة هِنَ أَمُوَ الِهِمَ صَدَقَةً آبِلِين ان كم الول مين عصدقه زكوة تُطَهَرُهُمْ آب ياكري النو وَتُسزَ بِكَيْهِمْ بِهَا اورصاف كردين ان كواس صدقه زكوة كي وصولي كيها تهد بنل تظهير ے مال یاک ہوگا اور تزکیہ ہول یاک ہوگا و صلل عَلیْهم اور آب د عاکریں ان كيلئ \_ چنانچة سي فلكامعمول تفاكه جوآ دى زكوة لاكرآب فلكودينا تفاآب فلكاس كيليُّهُ دعا كرتے تنص اَله لَهُ مَ صَلَّ عَلَى ال بَنِي فُلاَن اے الله فلال كَ آل اولا و پر رحمت فرما إنَّ صَلُونَكَ سَكُنْ لَهُمْ بَيْنَكَ آب كى دعاان كيليَ سكين كاباعث --ویسے تو اللہ تعالیٰ بنسبت عام لوگوں کے نیکوں کی وعائیں زیادہ قبول کرتا ہے مگرسب سے زياده الله تعالى اين بيار ي يغيرون كادعا قبول فرما تاس و السلَّهُ مسمِيعٌ عَلِينَم اورالله

تعالی سنے والا جانے والا ہے۔اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ بین تو منافق بیں اور نہ ہی ریا کار
ہیں ستی سے غلطی ہوئی ہے اور اپنی کوتا ہی کا اقر اربھی کرر ہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے
اَلَمْ يَعْلَمُو آ کیا وہ بیس جائے آنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهٖ کہ بیتک اللہ تعالی
ہی تبول کرتا ہے تو بہ اپنے بندوں سے۔وَ مَنْ یَسْغُفِرُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله عَلیٰ کے سوا
گناہ کون معاف کرسکتا ہے۔

صديث بإك من آتا إبني آدَمَ كُلُكُمُ خَطَّاوُونَ الاوادا وم اتم سب خطا كار مووَ خَيْدُ الْمُخَسطَّ إِنْيُنَ التَّوَّ ابُوُنَ اور بهترين خطا كاروه بين جونوراً توبه كرت میں ہروقت اللہ تعالی مشتے معافی ما نگتے ہیں۔ وَ يَسانُحُدُ الصَّدَقْتِ اور وہی وصول كرتا ہے صدقات مینی قبول کرتا ہے۔ جوصد قہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کیلئے قبولیت ہوگی وَأَنَّ الْمَلَّهُ هُو التُّوَّابُ الرَّحِيُّمُ اور بيتك الله تعالى بى توبة قبول كرنے والامهر بان ب وَقُلُ اورا بسان سے كه دي إغسمَلُوا عمل كرتے رہو فَسَيَسرَى اللَّهُ عَسمَلَكُمْ وَ دَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ عَنقريبِ ويَكِيهِ كَااللهُ تعالَىٰ تمهار \_عُمَل كواوراس كارسول ﷺ بهي د کیھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے۔اللہ تعالیٰ تو حقیقت جانتا ہے اور آنخضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے جانتے ہیں اور عام مومن قرائن اور شواہدے جانتے ہیں کہ بیخص مخلص ب يانبيس - باقى اندرى بات كوسرف الله تعالى جانتا ب و سَتُودُونَ إلى علِم الْعَيْب و السُّبِهَا دَةِ اورعنقر بيبتم لوثائ جاؤكاس ذات كي طرف جوغيب اورحاضر چيزوں كو جانے والی ہے۔ یعنی جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں رب تعالی ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں تم سے غائب ہیں رب تعالی ان کو بھی جانتا ہے۔اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب بنیں ہے وہ مخلوق کی نسبت سے عالم الغیب ہے بعنی جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں

وه ان کوبھی جانتا ہے فَیُسنَبِ مُکُمُ بِمَا کُنتُمُ نَعْمَلُون پی وہ ذات تہمیں بتاویکی وہ کمل جوتم کرتے تھے۔ یعنی ان کا متیجہ تمہارے سامنے آجائے گا۔ دودھ کا دودھ اور پائی کا بانی ہوجائے گا۔

QQ @ QQ

وَالْحَرُونَ مُرُجُونَ لِآمُرِاللَّهِ اِمَّا يُعَلِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُولُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ وَ الَّهِ يُنَ اتَّخَذُو الْمَسْجِدَا ضِرَارًا وَ كُفُرًا وَ تَفُرِيُقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرُصَادًا لِمَنْ ضَرَارًا وَ كُفُرًا وَ تَفُرِيُقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرُصَادًا لِمَن صَلاَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَ حُلِفُنَّ اِنُ اَرَدُنَا اللَّهُ مَن قَبُلُ وَلَيَ حُلِفُنَ اِنُ اَرَدُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَ حُلِفُنَ اِنُ اَرَدُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولَ

 تعالیٰ کے ساتھ اوراس کے رسول ﷺ کے ساتھ اس سے پہلے وَ لَیْ حُلِفُنَ اورالبت یا لگ کے ساتھ اس سے پہلے وَ لَیْ حُلِفُنَ اورالبت یا لگ کے سُنی کہ ہم نے ہیں ارادہ کیا گر نیک کا وَ اللّٰهُ مَ نَسْفَهُ لَا نَّهُ مُ لَکُلْدِبُونَ اورالله تعالیٰ گوائی دیتا ہے کہ البت یا لگ جھوٹے ہیں لا تقُم فِیْهِ آبَدًا آپ نہ کھڑے ہوں اس سجد میں بھی بھی لمسجد البتہ وہ سجد اُسِسسَ عَلَی التَّقُوی مِنْ اَوَّلِ یَوْم جس کی بنیا در کھی گئ تقوی پر البتہ وہ سجد اُسِسسَ عَلَی التَّقُوی مِنْ اَوَّلِ یَوْم جس کی بنیا در کھی گئ تقوی پر پہلے دن سے آخی اُن تَقُوم فِیْهِ زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں فیٹھ ریادہ حقد ارہے کہ آپ اس میں مرد ہیں یُحِبُونَ اَن یَّتَطَهَّرُوا جو پہند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ یا کیزگی حاصل کریں وَ اللّٰهُ یُحِبُ الْمُطَّقِرِیْنَ اورالله تعالیٰ پہند کرتا ہو کہارت حاصل کرنے والوں کو۔

غزوہ تبوک کاذکر چلا آرہا ہے۔ منافقوں نے قوصرف منافقت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی ورندائلو مالی اور بدنی کسی قتم کا عذر نہیں تھا اور دس مخلص صحابہ کرام ہے۔ نے کھن گری اور لیے سفر سے بہتے کیلئے غزوہ تبوک ہیں شرکت نہیں کی۔ ان میں سے سات تو عام شے جن کی تو بوفوراً قبول ہوگئ جن کے متعلق تم سن چکے ہواور تین خاص سے ۔ حضرت کعب ابن ما لک ہو تا تو ابن مرارہ ابن رہے ہی ، اور ہلال ابن امید پیشان مین سے دو تو بدری صحابی سے اور ہلال ابن امید پیشان میں سے دو تو بدری صحابی سے اور الساب قون سے اور ہلال ابن امید پیشان میں ہو الساب قون سحابی سے اور ہدری نہیں سے گرو الساب قون الاولوں میں سے تھے۔ چونکہ ان کا مقام بہت او نچا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بوفوراً قبول نہیں فر مائی ۔ بخاری اور مسلم کی روایات میں بڑی تفصیل ہے کمل پچاس دن ان کا قبول نہیں فر مائی ۔ بخاری اور مسلم کی روایات میں بڑی تفصیل ہے کمل پچاس دن ان کا فرکر بایکا ٹ رہا کوئی مسلمان ان کو نہ سلام کہنا تھا اور ندان کے سلام کا جواب دیتا تھا ان کا فرکر

ہے۔اللہ تعالی قرباتے ہیں وَ الحَوْوَ وَ مُوْجُونَ لِا مُو اللهِ اور لِعض دوسرے ہیں جن کو مہلت دی گئ اللہ تعالی کے علم ہے إمّائه عَذِبُهُم يا توان کواللہ تعالی سزاديگا وَإمَّائِتُو بُ مہلت دی گئ اللہ تعالی کے علم ہے إمّائه عَذِبُهُم يا توان کواللہ تعالی سزاديگا وَإمَّائِتُو بُ عَلَيْهِم ياان کی تو بقول کر ليگا۔آ گے ذکر آ ئے گاکہ انہوں نے رورو کے اللہ تعالی کومنا يا ہوں دن کے بعد اللہ تعالی نے ان کی تو بقول فر مائی وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَدِيمُهُم اور الله تعالی سب بجھ جانے والا حکمت والا ہے۔

## منافقول كي سازش كا تذكره:

آگے منافقوں کی ایک سازش کا ذکر ہے۔ مدیند طیب میں ابو عامر راھب نائی
ایک آدمی تھا یہ پہلے یہودی تھا اس کی ہری حرکتوں اور بڑے اخلاق کی وجہ سے یہودی ہتنظر
ہوئے تو یہ عیسائی بن گیا اور نجران چلا گیا۔ چونکہ دہاں کافی عیسائی آباد ہتے اور وہ اس کے
مالات سے ناواقف تھے۔ وہاں جاکراس نے پیری مریدی شروع کردی۔ یہ بڑا ضبیث
متم کا آدمی تھا غزوہ بدر سے لے کرغزوہ ہوک تک جتنی جنگیں ہو کیں ہیں تمام میں اس کا
حصہ تھا یہ کا فروں کو ابھار تا اور ہرا چیختہ کرتا تھا اور غزوہ ہوک بھی اس کی شرارت کا تھجہ تھا کہ
روتا ہوا ہرا کی روم کے پاس گیا کہ ہم مارے گئے ہیں ہم پر بڑے ظلم ہوئے ہیں ہمارے
آدمی مار دیئے گئے علاقے ہمارے سے چھین لئے گئے روم ہمارا مرکز ہے وہ روم پر بھی
ملکر نے کا پر وگرام بنار ہے ہیں ہرائی روم چونکہ عیسائی تھا اور بیان کا را ہب اور پا در کی بنا

غر دہ تبوک سے پہلے کا قصہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اس کے خاص ہارہ آ دمی تھے ان کے ذریعے اس نے شرارت کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک تعلبہ ابن الی حاطب بھی تھا جس کا ذکر پہلے سن چکے ہو۔ ابو عامر راہب فنے ان ہارہ منافقوں کیساتھ میننگ کرکے یہ

طے کیا کہ مجد قبا ہے الگ ایک معجد بنا کمیں تا کہ مسلمانوں کوآ مخضرت وہا کے پاس جانے کاموقع کم مطے اور دین نہ سکھ سکیں۔ اور ان کی آیسی ذہن سازی کروکہ ان کی پرانی لڑائیاں پھر تازہ ہو جا کمیں۔ کیونکہ اوس اور خزرج کے درمیان خاندانی رقابتیں تو پہلے تھیں ان کا ہمیشہ برادری مسکلہ رہا ہے اور ہم اپنا کفر خفیہ طریقے ہے پھیلاتے رہیں اور مسلمانوں کو تقسیم کرتے رہیں۔ اور ابو عامر نے کہا کہ ہمرااڈ ابن جائے گاہیں یہاں آ کر تھ ہرا کرونگا۔ بیان کے مقاصد ہے مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ، ابنا کفر پیرانا نا ، اور مسلمانوں میں تفریق بیدا کرنی اور ابو عامر کیلئے اڈ ابنانا۔

ان بارہ منافقوں نے ابوعامر راہب کے مشورے سے میجید بنا دی چونکہ برے م کارتھے انہوں نے سوچا کہ آگر آنخضرت ﷺ سجد میں نہ آئے تو مسلمانوں نے اعتماد نہیں کر نالبذاایک وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں جائے اور گذارش کرے کہ حضرت مسجد قبا ہم سے دور ہے گرمی بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، بھی آندھی اور طوفان بھی آجاتا ہے اندهرا ہوتا ہے ہم میں سے بوڑھے بیاراس معجد تک نہیں پہنچ سکتے ان کی سہولت کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے مسجد بنائی ہے حضرت آپ ﷺ افتتاح فر مادیں کہ وہ مسجد ہی کیا ہوئی جس میں نماز نہ پڑھا ئیں اور بڑی قشمیں اٹھا ئیں کہ حضرت ہمارا مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کوسجا سمجھ کر وعدہ فر مالیا کہ تبوک کے سفرے واپسی پر انشاء الله تعالى آكرتمهاري مسجد مين نماز يرهون كاكيونكداب تومين جوك كى تيارى مين مصروف ہوں اللہ تعالیٰ نے تبوک کے سفر سے دالیں مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی ہے آیات نازل فرما کر بتا دیا کہ بیانام نہادمسجد اسلام کے خلاف سازش کرنے اورمسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کیلئے تیاری گئی ہے لہذااس میں بھی نہ کھڑے ہونا۔

#### حضور ﷺ كامسجد ضرار كومسمار كروانا:

چنانچے آتخضرت ﷺ نے حارصحابہ مالک ابن وُحشم بمغن ابن عدی، عامرابن سکن ا وروحشی ابن حرب جنہوں نے حضرت حمز ہ ہے کہ کوشہید کیا تھا ﷺ کو بھیجا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دو چنانچہ بیا گئے اور جا کرمسجد کوآگ لگا کررا کھ کر کے رکھ دیا۔ پھرمنا فقول نے یہ برو پیگنڈا شروع کردیا کہ سجد کوآگ نگا دی ہے مسجد نے کسی کا کیا بگاڑا تھا ،شہتیر وں اور درواز دں نَهُ كَا كِيابِكَارُ الصَّالِةُ تَعَالَىٰ قَرِماتِ مِن وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُو الْمَسْجَدُ اضِرَارُ اوَّكُفُرًا اور وہ لوگ جنیوں نے بنائی ہے مسجد ضرر دینے کیلئے مسلمانوں کو اوراپنے کفر کو پھیلانے كيليح وَّ تَنفُ رِيُفًا مِبَيُنَ الْمُوْمِنِينَ اورايمان والول كے درميان تفريق وْالْكِ كَيلِمُ ۗ وَ إِرُصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اورادُ ااورمور چاس يَخْصَ كَنِيْتُ جُولُا تار با الله تعالی کے ساتھ اوراس کے رسول ﷺ کیساتھ اس سے پہلے ۔ وہ شخص کون ہے؟ جس كيليِّ مؤرجه بنارے تھے، ابوعا مرراہب۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَیَسٹے لِفُ نَّ إِنُ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْمِي اورالبته بيلوك فتميس الله أكيس كي كهم في نبيس اراده كيا مكريكي اور بھلائی کا۔منافقین میں ہے جولوگ آنخضرت ﷺ کے یاس آئے تھے بردی شکل وصورت قد و قامت والے اور گفتگو کے ایسے کاریگر کہ آ دی ان کی باتوں میں آ جاتے تھے حتی کہ آنحضرت ﷺ جیسی ذہین قطین شخصیت بھی۔ایسے ہی ایک منافق کے بارے میں آتا ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُتُعَجِّبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبه وَهُوَ أَلَدُّالُيْعِصَام اورلوگوں میں ہے بعض وہ ہیں کہ دنیوی زندگی کے متعلق اسکی بات آ پکوتعجب میں ڈالتی ہے اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہے جواس کے دل میں ہے حالا نکہ وہ مخفن بہت جھکڑا کرنے والا ہے ۔ [البقرہ:٢٠٤] مطلب بیہ ہے کہ بیلوگ جھوٹی

قتمیں کھاتے ہیں وَ اللّٰهُ مَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ اوراللّٰدَتَعَالَىٰ گوائى ويتا ہے كہالبته يہ لوگ جھو ئے ہیں۔ انہوں نے معجداللّہ تعالیٰ كارضا كيلئے نہيں بنائى لائفهُم فيهِ اَبَدًا اے نئی کریم ﷺ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں بھی بھی لَمَسُجِدُ اُسِسَ عَلَی التَّقُوی مِنُ اَلَّ لَا مَنْ مَا اَللّٰهُ وَى مِنُ اللّٰهُولَى مِنْ اللّٰهُ وَمُ مِدِدِ مِن كَا بِهُ وَمُ فِيلِهِ اَللّٰهُ وَمُ مَعِد جَس كى بنيا در كھی گئی تقوی پر پہلے دن سے اَحقُ ان تَقُومُ فِيلهِ اَللّٰهُ وَمُعَد اللّٰهِ وَمُعَد جَس كى بنيا در كھی گئی تقوی پر پہلے دن سے اَحقُ ان تَقُومُ فِيلهِ نَا اللّٰهُ وَمُعَالَٰ اللّٰهُ وَمُعَلَّمُ مِن اللّٰهِ وَمُعَد اللّٰهِ مَا اللّهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

آنخطرت بی جب بجرت کر کے تشریف لاے تو مدینظیب بہلے تباکا علاقہ تفااب تو بید بینظیب بیں وافل ہو گیا ہے اُس وقت بید محقات اور مضافات مدیند میں سے تفاد آنخضرت بی حفرت صدیق اکبر شاور دو چارساتھی اور تھے بید حفرات چودہ یا بیس دن یہاں تشریف فرما ہوئے ۔ حفرت کلاؤم ابن ہدم بی کھر۔ آب بی برے پریشان اور مغموم تھے انہوں نے خیال کیا کہ شاید خدمت میں کوئی کی واقع ہوئی ہے۔ پہلے تو اور مغموم تھے انہوں نے خیال کیا کہ شاید خدمت میں کوئی کی واقع ہوئی ہے۔ پہلے تو بوچھنے کی ہمت نہ ہوئی لیکن بالا تحر ہو چھ لیا کہ خفرت ہم آپ بی کو بردا پریشان اور مغموم دیکھتے ہیں آگر مہمانی میں کوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں بے تکلف بتا دیں تا کہ ہم آپ بھی کی بیند کے مطابق خدمت کر سیس فرمایان بیل ایس کوئی بات نہیں ہے ۔ لیکن آپ بھی کی دل نیس جو بات تھی اس کوکھل کر بیان نہ کہا۔

ساتھوں نے آپس میں بات کی کہ بجرت بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے گھر چھوڑ نا ، برادری جھوڑ نا ، بچوں کو جھوڑ نا ، ہوسکتا ہے آپ بھٹاس وجہ سے پریٹان ہوں۔ آپ ھٹٹ کے پاس آ کر کہنے گئے حضرت شاید پریٹانی کی وجہ بجرت ہے کہ آپ ھٹٹ گھر بار جھوڑ کر آئے بیس ہمیں بھی افسوں ہے گر بھم کر بچھ ہیں سکتے۔ ہمارے جوافتیار میں ہے اس کا آپ ھٹٹ ہمیں تھم دیں ہم کرنے کیلئے تیار ہیں۔ آئخضرت ھٹٹ نے فر مایا کہ میں اس لئے آپ ھٹٹ ہمیں تھم دیں ہم کرنے کیلئے تیار ہیں۔ آئخضرت ھٹٹ نے فر مایا کہ میں اس لئے

پریشان نہیں ہوں بلکہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پراجمائی نماز پڑھنے کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت کلتو م ابن بدم چھنہ ہے کہا حضرت بیسارا رقبہ میرا ہے بلاشرکت غیرے جتنارقبہ آپ وہ کا کو چاہئے استے پر کلیرنگادیں ہم مسجد بنادیتے ہیں۔ تو قبا کی علاقہ میں مسجد تغییر کی گئی اس لئے اس کا نام مسجد قبا ہے۔ پہلے یہ چھوٹی سی تھی اب حکومت نے بہت بڑی بنادی ہے۔ میں نے وہ چھوٹی بھی دیکھی ہے اس میں قبلے کے قریب ایک جگہ بہت بڑی بنادی ہے۔ میں نے وہ چھوٹی بھی دیکھی ہے اس میں قبلے کے قریب ایک جگہ پرنوٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل الطفی ایک آیت کر بمہ لیکر آئے تھے۔ الحمد لللہ وہاں مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتیں ہیں اور دو رکعت نقل پڑھتے الحمد لللہ وہاں مرد بھی جاتے واردور بعتیں پڑھ کی سے میں آئر بیف نے اوردور بعتیں پڑھ کے کھوڑ سے کہ اس کے خطرت بھی ایک کڑے ہفتے والے دن وہاں پیدل تشریف لے جاتے اوردور بعتیں پڑھ

## حار برائے درجے والی مسجدیں:

وچار مبحدین بڑے درجے والی ہیں۔ ایک مبحد حرام، دوسری مبحد اقصیٰ، تیسری مبحد نبوی اور چوتھی مبحد قبا اور یہ چاروں مبحدین پینجیبروں کے ہاتھ سے بنی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیئے و جان اس میں مرد ہیں یئے جبُون اُن یَّنَطَهُرُوا جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ ترندی شریف اور دیگرا حادیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ جب بی آیت کریمہ نازل ہوئی تو آنخضرت بھی نے قبا والوں کو بلا کر فرما یا کہ اللہ تعالی نے تبہاری تعریف کی ہے بتاؤ وہ کون ہی پاکیزگی ہے جوتم حاصل کرتے ہو؟ تو قبا والوں نے کہا حضرت ہم جب بیٹاب پا خانے سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے و ھیلے والوں کرتے ہیں تو پہلے و ھیلے والوں کرتے ہیں چر پانی کیسا تھواستنجا کرتے ہیں۔ آپ پھی نے فرمایا اللہ تعالی نے اس بات بر تمہاری تعریف کی ہے لہذا اس عمل کوقائم رکھنا۔

اصل بات میہ ہے کہ عرب کے علاقہ میں پانی کی قلت ہوتی تھی عمو ہالوگ استنجا کے لیے صرف ڈھیلا استعال کرتے تھے اور قباوا لے ڈھیلا اور پانی دونوں استعال کرتے تھے وَ اللّٰهُ يُحِبُ الْمُطَّهِرِيْنَ اور الله تعالی پند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو۔ جتنا کوئی بدنی اور اخلاقی لحاظ ہے پاک رہے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اتنابی تقرب حاصل ہوگا۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

اَفَمَنُ اَسَّسَ بُنُيَانَهُ عَلَى تَقُولى مِنَ الْلَّهِ وَرضُوان خَيْرٌ اَمَ مَّنُ اَسَّسَ بُنُيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَانُهَارَبِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ٥ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوُ ارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمُ اِلَّا آنُ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيُمٌ ٥ إِنَّ اللَّهَ اشْتَراى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمْ. وَ آمُ وَ اللَّهِ مُ بِ اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مِينَ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقُتَلُونَ مِوَعُدًاعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل وَالْقُرُانِ وَمَنُ اَوُفَى بِعَهُدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسُتَبُشِرُ وَ ابِيَعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمُ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥

بُنيَ انُهُ مُ الَّاذِي بَنَوُ اان كى عمارت جوانهول نِ تعمير كَاتْحَى ريْبَةً فِسَي قُلُوبِهِمُ تر وداور شك ان ك داول ميل إلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ مَّرب ك ان كَ دل كَكْرِ كَلَرْ عِهِ مِهِ مِهِ مَا تَعِينِ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِينَمٌ اوراللَّهُ تَعَالَىٰ جانب والاحكمت والا بِإِنَّ اللَّهَ الشُّتَواى مِنَ المُمُوِّمِنِينَ بيتك اللَّدتعالى في تريد لي بين مومنول ے أَنْفُسَةُ مَ وَ أَمُوَ اللَّهُمُ ان كى جانيس اوران كے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ كَمَاس ك برل يس ان كيليّ جنت م يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لرّ ت بي اللّٰه تعالى كراسة مين فيَقُتُلُونَ وَيُقُتَلُونَ لِي وَهُل كرت بين دشمنون كواورخودِل ك جاتے ہیں وَعُدًاعَلَيْهِ حَقًّا يه وعده ميرب تعالى كذ مي في التَّوُراةِ وَ الْإِنْ جِيْلِ وَالْبَقُوُانِ تَوْدَاتِ مِينَ اوِدَاجِيلَ مِينَ اوَدَقَرَآنِ مِينَ وَمَنُ اَوُفْى بعقهده اوركون زياده بوراكرن والاعهدكو من السلّب الله تعالى س فَاسُتَبُشِرُوا لِهِلَمْ خُوشَ بِوجِاوُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمُ بِهِ النَّهِ السَّاسُودِ عَهِ جوتم نے این رب کیماتھ کیا ہے وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِیمُ اور یہی ہ ا بزی کامیانی۔

یہ بات پچھلے درس میں بیان ہو پچک ہے کہ ابو عامر راہب جو پہلے بہودی تھا پھر عیسائیوں کا پادری بن گیا۔ بیر اشریر خبیث اور اسلام کا سخت دشمن تھا اس کیسا تھو تغلبہ ابن ابی حاطب وغیرہ دس بارہ منافق تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ متجد قبا کے مقالمے میں ایک مسجد بنائی جائے تا کہ لوگوں کو مسجد نبوی اور مسجد قباسے روگا جاسے کہ لوگ یہاں آئیں گئے تو ان کی اسلام کے خلاف ذہمن سازی کی جاسکے اور اوس اور خزرج قبیلے جوز مانہ جاہلیت میں ان کی اسلام کے خلاف ذہمن سازی کی جاسکے اور اوس اور خزرج قبیلے جوز مانہ جاہلیت میں

ا یک دوسرے کے دشمن تھے۔ برانی ہاتوں کوسامنے لا کران کوآ پس میں کڑا دیا جائے اور ابو عامررا ہب نے کہا کہ میرے لئے اڈ ابن جائے گامیں یہاں آ کرر ہا کرونگا۔ چنانجے مسجد بنانے کے بعد وفد کی شکل میں آتحضرت ﷺ کے پاس آئے کہ حضرت آپ اس مسجد کا ا فتتاح فر مادیں ۔ کیونکہ مسجد نبوی بھی ہم ہے دور ہے اور مسجد قبابھی فاصلے پر ہے۔ گری بھی ہوتی ہے، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ معندور بھی ہیں ان او گوں کیلئے سہولت رہے گی۔ آل حصرت على نے وعدہ کرلیا کہ تبوک کے سفر سے واپسی پرتمہاری مسجد میں نماز یڑھاؤں گا۔واپس آنے ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺکوآ گاہ فرمادیا کہ یہ محبد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن کا اڈا اور مورچہ انہوں نے بنایا ہے۔لہذا آپ وہاں کھڑے بھی نہ ہوں اور مسجد قبامیں کھڑے ہوں جس کی بنیا دتفویٰ اور پر ہیز گاری پر ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں، أَفَ مَنُ أَسَّ سَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولى كيا پُس و يَحْص جس نے بميا در كھي ہے اپنی عمارت کی تقویٰ پر مِن السُّبِهِ وَ رَضُوَ ان اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللّٰہ تعالیٰ کی خوشنووی کیلئے۔زمین حضرت کلثوم ابن ہدم ﷺ نے دی تھی جو بڑے نیک صحالی تھے اور آنخضرت على في اين وست مبارك سے اس كى بنيا در كھى تھى خيسة به بہتر ہے أم مَّنُ اُسَّ سَ بُنْیَانَهُ عَلَی شَفَا جُوُفِ یاوہ خُص جس نے بنیادر کھی اپنی عمارت کی گڑھے کے کنارے پر ۔ مٹسفساشین کے فتح کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے کنارہ اورشین کے کسرے کیساتھ ہومٹیف اتواس کامعنی ہے صحت یا بی۔جسطرح شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر ما یافیہ شِفاء لِلنَّاسِ اس میں اوگوں کیلئے صحت یا بی ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا شِسفَاءً لِمَافِیُ الصُّدُور کے قرآن کریم دل کی بیار یوں کے لئے شفاء ہے۔اور

۔۔۔ وُ فِ کامعنی گڑھا۔ یوں مجھوکہ بہت بڑا گڑھا ہوا در ہوبھی گرنے والا اور اس کے کنارے مکان ہوگڑ ھا گرا،مکان گرااور مکان والے بھی گرگئے ۔ بیمثال ہے مسجد ضرار کی كاس كى بنيادر كھى ايسے كرھے كے كنارے يركدوه خودكرنے والا ب هاد فائها رَبه فیسی نساد جھنائم جوگرنے والاہے پس وہ اس کولے گراجہم کی آگ میں ۔ کدوہاں سے سيرهادوزخ من جلاكيا وَاللَّهُ لايَهُ بدى اللَّقُومَ الظُّلِمِينَ اورالله تعالى (زيردي) بدايت نبيس دينا ظالم فوم كولايك زَالُ بُسنيكانُهُ مُ اللَّذِي بميشدر هِ كَان كَام مجرضرار كَ عمارت بَسنَوُا جوانهول نے بنائی رئیئة فِسنی فُسلُسوْبهم تر دداورشک ان کے دلول میں \_ کیونکہ اگر کسی کامنصوبہ نا کام ہوجائے تو اس پر اس کا بڑا صدمہ ہوتا ہے لہذا ہے جمارت ان کو ہمیشہ کھنکتی رہے گی کہ ہم نے تو کیجھاور سکیم بنائی تھی مگر ہو پچھاور گیا ہدنا کا می ان کو ہمیشہ یا در ہے گی اِلّا آنُ تَسَقَّطَعَ قُلُو بُهُ مُّمَر بیدان کے دل مُکڑے ککڑے ہوجا کی کہ ان میں مجھ کی صلاحیت ہی نہ رہے یعنی مرجائیں تو تر دوختم ہوگا اور بھول جائیں سے وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ اورالله تعالى جان والاس حكمت والا ب--

مسلسل کی رکوعوں میں غزوہ ہوک کا ذکر ہو چکا ہے کہ منافقوں نے مختلف بہانے کر کے جان بچائی لیکن مخلص مومنوں نے سوائے دس آدمیوں کے جن میں سے سات کی تو بہ جلدی قبول ہوگئی اور تین کا ذکر آ گے آر ہاہے، باتی نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے متعلق اللہ تعالی فر ماتے ہیں اِنَّ اللہ الله الله قب اللہ مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال ۔ بیہ فرید نا کھی ہے کہ خرید کی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال ۔ بیہ خرید نا مجازی طور پر کہا ہے اپنے لطف اور کرم کا اظہار کرتے ہوئے اس لئے کہ خرید کی تو درسے کی چیز جاتی ہے مومنوں کے مال اور جانیں تو اللہ تعالی کی اپنی ہیں۔ اپنے مال کو دوسرے کی چیز جاتی ہے مومنوں کے مال اور جانیں تو اللہ تعالی کی اپنی ہیں۔ اپنے مال کو دوسرے کی چیز جاتی ہے مومنوں کے مال اور جانیں تو اللہ تعالی کی اپنی ہیں۔ اپنے مال کو

خریدنے کا کیامعنی ہے؟ میصرف تثبیددی ہے سمجھانے کیلئے حقیقتا سب بچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ شاعر نے اس کامفہوم ادا کیا ہے ....

م جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حن توبيه ہے كہ حق ادانه ہو

تورب تعالی نے مجاز افر مایا ہے کہ مومنوں کی جانیں اور مال خرید لئے ہیں اور کس چیز کے بدلے میں خریدے ہیں؟ بِانَّ لَهُمُ الْمَجَنَّةُ اَس کے بدلے میں ان کیلئے جنت ہے۔ مومن کرتے کیا ہیں؟ یُفَاتِد لُدُونَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ لاّتے ہیں الله تعالی کے داست میں۔ دنیا میں لا ائیاں تو بہت ہیں کی کا کوئی مقصد ہے کسی کا کوئی مقصد ہے ہوئی کسی کا کوئی مقصد ہے ہوئی کسی کا کوئی مقصد ہے ہوئی کسیٹے لاتا ہے کوئی کسی تی کیلئے لاتا ہے کوئی کسی تی کیلئے لاتا ہے کوئی کسی کے بال وہ لا انکی پندیدہ ہے جوئی سبیل الله لای جا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت کیلئے لاتے ہیں اور پجھلوگ بہا دری کے خضرت کیلئے لاتے ہیں اور پجھلوگ بہا دری کے جو ہر دکھانے کیلئے لاتے ہیں بیان کیا یہ بھی فی سبیل الله کی مقد کیلئے لاتے ہیں تو کیا یہ بھی فی سبیل الله کی مدیس ہیں؟ آپ کیلئے نو رایا ہیں۔ بلکہ الله تعالی کے داستے ہیں وہ ہے قدات کی لینکوئ کی میں ہیں؟ آپ کیلئے جولاتا ہے الله تعالی کے دین کی سیل الله ہے۔ الله تعالی کے دین کی سیل الله کے دین کی سیل الله ہے۔ الله تعالی کے دین کی سیل الله ہے۔ الله تعالی کے دین کی سیل الله ہے۔ الله تعالی کے دین کی سر بلندی کیلئے جولاتا ہے وہ فی سیل الله ہے۔

شهادت کی اقسام:

اور شہادت کی بڑی تتم یہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بڑی تتمیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آ دمی مکان سے گر کر مرجائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ذوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے ، آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے ، نمونیاسل میں مرجائے وہ بھی شہید ہے، جو محض اپنی جان کا دفع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، سواری سے گر کر مرجائے وہ بھی شہید ہے، جو سانپ ڈ سنے کی وجہ سے مرجائے وہ بھی شہید ہے، اس کا شخفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، کین سب سے بلند مقام اس شہید کا ہے جواللہ تعالی کے دین کی سربلندی کیلئے مارا جائے۔

یہلے نوگ بہت مجھدار تھے وہ ہرمعالمے میں اللہ تعالیٰ کے دین کومقدم رکھتے تھے اور کامیا بی ان کے قدم چومتی تھی ۔اب لوگوں نے دنیا کومقصد بنالیا ہے بیرد بوانے لوگ بِس ان کوکا میا بی اور فتح بھی نصیب نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیک فُتُ کُونَ وَ یُـفُتَلُوُ نَ پس وہ قُل کرتے ہیں دشمنوں کواورخود بھی قبل کئے جاتے ہیں ،اللہ لعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وغیداغیلیہ حقاً بدوعدہ ہے رب تعالیٰ کے ذیص حال کو جنت ويكا فِي التَّوُرِيْةِ وَالْإِنْ جِيلُ وَالْقُرُ إِن تُورات مِن اوراتِيلَ مِن اورقر آن مِن اور قرآن ياك مين ميهم بح وَمَن أصْدَق مِن اللَّهِ قِيلاً اوركون زياده سياب الله تعالى ے بات کہنے کے اعتبارے [النساء:١٢٢] فرمایا وَمَنُ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اوركون زیادہ بورا کرنے والا ہے عہد کواللہ تعالیٰ ہے۔سب سے سیا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے لہذا اس نے جومجابدین کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس میں کوئی شک شبہیں ہے۔اس کیلئے وعدہ بورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مخلوق سے وعدہ خلافی ہوسکتی ہے کہ مخلوق عاجز اور قاصر ہے ۔بعض دفعہ آ دمی وعدے میں مخلص بھی ہوتا ہے مگر نیاہ نہیں سکتا اور بعض لوگ وعدے کو داؤ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ اگرتم نے کسی کیساتھ کسی چیز کا وعدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس پر پوراا ترسکوں گا ، مجھ سے بیہ ہو سکے گا یانہیں ،اگر وہ کام ہوسکتا ہے اور تمہاری نیت بھی سیج ہے تو پھر وعدہ کرو ور ندنہ کرو۔ حدیث میں وعدہ

ظافی منافق کی خصلت بتائی گئی ہے فرمایا إذا وَعَدَ خَلَفَ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔مومن کا کام ہے وعدے کو پورا کرنا۔

مولا ناحسين احدمدني كاواقعه:

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی "نے ایک جگہ ٹائم دیا تھا جگہ المیشن ہے دور تھی تا نگہ وغیرہ کوئی سواری انہوں نے لینے کیلئے نہیجی مغالطے میں رہے حضرت نے دوڑ لگا دی خادم کو بھی دوڑ تا پڑا۔ خادم نے کہا حضرت کیا دوڑ کر ٹائم پر پڑنج جا کیں گے؟ حضرت نے فر مایا دوڑ رہے ہیں اگر گر گئے تو قیامت والے دن بیتو کہ سکیں گے کہا ہے پر وردگار وعدہ پورا کرنے کیلئے ہمارے اختیار میں اتناہی تھاہم یہی پچھ کر سکتے تھے۔ اندازہ لگا وال لوگوں کو وعدے کا کتنا احساس تھا۔ اللہ تعالی نے فر مایا فیاسٹیٹ شور و ابیئی بیٹ کھم اللّذی بایعث نم کو وعدے کا کتنا احساس تھا۔ اللہ تعالی نے فر مایا فیاسٹیٹ شور و ابیئی بیٹ کم اللّذی بایعث نم بیس ہو جا واپناس مودے پر جوئم نے اپنے رہ کیسا تھ کیا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے مال اور جا نیں جنت کے بدلے فرید کی ہیں اور رہ تعالی کی کمال شفقت دیکھو کہ ہے بھی سب بچھاس کا یعنی مال بھی اس کا جا نیں بھی اسی کی پھر فر مار ہے ہیں کہ دیکھو کہ ہے بھی سب بچھاس کا یعنی مال بھی اس کا جا نیں بھی اسی کی پھر فر مار ہے ہیں کہ میں نے تم ہے خرید کی ہیں۔

ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں ای لئے خود کشی حرام ہے اور اس پر گرفت
ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں کرتا تو گنہگار ہے۔ گرمی میں گری ہے نہیں پچتا اور
سردی میں سردی ہے نہیں بچتا ہمڑک اور لائن کراس کرتے ہوئے ہے احتیاطی کرتا ہے اور
سرجاتا ہے تو گنہگار مراہے ۔خود کشی کرنے والے کے متعلق سئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو
طال سمجھ کرکرتا ہے تو کافر ہے اس کا جنازہ جا تر نہیں ہے۔ اگر حرام سمجھتا ہے اور جذبات
میں آکر کر ایمتا ہے تو گنہگا رہے اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے ۔ البعة آنخضرت کے اس

صاحب افتدار اور حاتم وقت كوخودكشي كرنے والے كا جناز ہ يزهانے ہے منع فرمايا ہے تا کہ خودکشی کا رجحان پیدا نہ ہو۔ آجکل اخبارات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کا سلسلہ ہی چل پڑا ہے ۔ رہے گناہ کی بات ہے رہے جان رب تعالیٰ کی امانت ہے اور مال بھی رب تعالیٰ کی امانت ہے۔اگر مال بھی بے جاخر چ کرے گا تو قیامت والے دن گرفت ہو گی بیہانتک کہایک رویے کا پٹا خہمی چلائے گاتو قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا کہاہے بندے! بیدوید تونے بے جا کیوں خرج کیا تھا۔ مگرآج شادیوں پرشر لی پٹاخوں کا ا تناز ورالگا ویتے ہیں کہ تو بہ تو بہ تو بہ ند محلے والوں کوسونے ویتے ہیں اور نہ خودسوتے میں۔ان کواگر کہو کہ اللہ کے بندورویے کسی دین مدرسے براگا دو،طالبعلموں برخرج کرو، کہیں مسجد بنا دوتو اس طرف نہیں آتے ان کو دلوں برایسی مارا ورلعنت پڑی ہے کہ ٹھاد ٹھاہ کی طرف جاتے ہیں ۔ یوں لگتا ہے کہان کے دلوں پر تا لےلگ گئے ہیں اورخوش نصیب میں وہ جواللہ تعالی مے راستے میں مال اور جانیں خرچ کرتے ہیں وَ ذٰلِکَ هُوَ اللَّهُ وَزُ العَظِيمُ اوريبي سے برى كامياني -ربتعالى برمسلمان كونصيب فرمائ -



اَلتَّآئِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحُمِدُونَ السَّآئِحُونَ السَّآئِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيُنَ امَنُواۤ أَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَ لَوُ كَانُو آاُولِي قُرُبِي مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمَ اَنَّهُمُ أَصُحٰبُ الُجَحِيْمِ ٥ وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ إِبُرَاهِيُمَ لِآبِيُهِ إِلَّا عَنُ مُّوعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ عَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّ آمِنُهُ ١٠ نَّ اِبُرَاهِيُمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيُمٌ ٥ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوُمًا بَعُدَ اِذُ هَ اللَّهُ مُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَّايَتَّقُونَ ، إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ 0ِإِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ البَّهُ مُواتِ وَالْارُضِ ء يُحَى وَيُمِينَتُ وَمَالَكُمُ مِنُ دُون اللَّهِ مِنُ وَّلِيّ وَّ لَا نَصِيرِهِ اَلتَّسآ نِبُوُنَ تُوبِهُ رَبْے والے ہیں الْسعِندُوُنَ عبادت کرنے والے ہیں الُــخــمِدُوُنَ تَعريف كرنے والے ہيں السَّــآئِـحُوُنَ روز ہ ركھنے والے ہيں السوشي عُونَ ركوع كرنة والع بين الشهجد وُونَ سجده كرنة واله بين الْاَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ يَكَى كَاحَمَ كَرِبْ وَالسَّاهُوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور برائى يهروكنه والي بين وَالْمُحْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اورالله تعالى ك احكام كى حدودكى حفاظت كرنے والے بين وَبَشِّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اورآب خوت خرى سنادين ايمان والول كوشاتكانَ لِللَّهِيِّ نهين تقالالَق ني كريم علينك و اللَّذِيْنَ امَنُوْ آ اورندان كيلي جوايمان لائيس أنْ يَسْتَعُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ كَيْخَشْلُ طلب كرين مشركول كيلي وَلَوْ تَكَانُو آأُولِي فَوْبِي اورا كرجهوه قرين رشته داربي كيول ندجول مِنْ مِسَعُدِ مَساتَبَيَّنَ لَهُمُ بعداس كان كساحة واصح جوجكا أنَّهُمْ أَصُحْبُ الْجَحِيم كهبيتك وه دوزخ والع بين وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبُواهِيْهُ وَلابِيهِ اوربين تفاتِخشش ما نكنا ابراجيم الطيخ كالنيخ باب كيل إلا عَنُ مَّوْعِدَةِ وَّعَدَهَآإِيَّاهُ مَّراكِ وعدے كى بناير جوانہوں نے اپنے والدے كرزكھا تَمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ يَس جب واضَّح موكيا ابراجيم الْعَلَيْلِ كسامن أنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ كەن كاباپ اللەتغالى كاقىمن بىر تىنىر أمِنْە تۇاس سے بىزار ہوگئے إنَّ إبُر ٰهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيمٌ بيتك ابرائيم الطيكازارى كرنے والے كل والے تص و مَاكان اللَّهُ لِيُسْضِلُّ قَوْمًا اورْبِيسِ بِاللَّهُ تَعَالَى الله الدَّمُراه كرْد كسي قوم كو بْبُعُدَ إذ هَدُهُمُ بِعْدَاسِ كَكِرَانِ كَارَا مِنْمَا فَعَ كَلِي سِهِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ بِهِا نَتَك كربيان كردےوہ باتيں جن سے انہوں نے بچناہے إنَّ اللَّهَ بـ كُلَ شَيء عَلِيُهُ مِينك الله تعالى مرچيز كوجانا بان الله في لك السهوب وَ الْإِدُ صَ بِيتُكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيلِيَّے ہی ہے بادشاہی آسانوں کی اورز میں کی یُسٹے ہی

وَيُمِينُ زنده كُرتا ہے اور مارتا ہے وَ مَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ اور بہت ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تہارا مِن وَّلِيّ وَ لَا نَصِيْرٍ كُوكَى حمايت اور نہوكى مددگار۔

اللہ عمری آیہ تر کری میں اس کا ذکر صول اللہ تعالیٰ نہ مومنان سے الدو کی موال اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

اس سے پہلی آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔

#### مومنوں کے اوصاف:

آ گےاںٹد تعالیٰ نے مومنوں کی موٹی موٹی اوصاف بیان فر ہائی ہیں ۔مومنوں کی يهلُ صفت .....اَلتَّانِبُوُ نَ توبِرُ نِهِ واللهِ مِن الران ہے گناہ ہوجائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں کیونکہ گناہ پر اصرار کرنا بڑا گناہ ہے ۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے لیعنی بار بارکرنے ہے کہیرہ ہو جاتا ہے۔اورمومنوں کی صفت پیہے کہ گنا ہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ....ال عبد کوئ عبادت کرنے والے ہیں۔ نہایت اخلاص ہے نماز ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ،زکوۃ ادا کرتے ہیں ، عج کرتے ہیں بہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ المحید ڈوُن تعریف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہروفت اور ہر حال میں ،راحت میں تکلیف میں جمّی میں ،خوشی میں ،سفر میں حضر میں سئیسکے۔انَ السَّلَمِهِ وَبِحَهُ لِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيلِمِ وغِيرِه كَاذَكُرُكُرِ تِي رَبِّتِ بِينَ السَّالِخُونَ. اس كا أبك معنى بيروزه ركضے والے \_ آنخضرت ﷺ نے فرنا يا السَّيَاحَةُ أُمَّتِني الصِّيَامُ ميري امت کی سیاحت روز ہ رکھنا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں السَّا بِمُحوُ نَ کا ترجمہ ہوگا روز ہ رکھنے والے ہیں ۔بعض مفسرین ئرامؓ نے بیلفظ سیروسیاحت کے معنی ہیں ایا ہے تو اس وفت معنی ہوگا چلنے پھرنے کا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کیلئے چلتے پھرتے ہیں کیونکہ جہاد کیلئے بھی چلنا پڑتا ہے۔بعض حضرات نے اس ہے دینی طفیاءمراد لئے ہیں

کہ وہ بھی سفر کر ہے ویٹی مدارس میں پہنچتے ہیں دین حاصل کرنے کیلئے ۔بعض حضرات فرماتے ہیں کہ السَّائِے حُونَ سے مرادمہاجرین ہیں کہ جب سی علاقے میں کفر کاغلبہو جائے تو وہ وہاں ہے ہجرت کر جائے ہیں۔ بہر حال ان معانی میں کوئی تعارض نہیں ہے اس کا مصداق روز ہ رکھنے والے بھی ہیں ،طالب علم بھی ہیں ،مہا جزبھی ہیں اورمجاہد بھی ہیں السر يحفون ركوع كرنے والے بين الشهجاؤن سجده كرنے والے بين اطمينان ہے۔جس آ دی نے رکوع سجدہ اطمینان کیساتھ نہ کیا ،رکوع سے اٹھ کرتھوڑ اسا قو مہ نہ کیا ، دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ نہ کیااس نے اپناونت ہی ضائع کیا ہے۔ نمازاس کے منہ ير مارى جائے گى الامسرور ون بسالم عُورون فيكى كاتكم كرنے والے بين منيكى كي تعليم وسية مِن وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكر اوربرالى عدوكة والع مِن وَالْعَفِظُونَ لِحُدُودِ السلُّه واورالله تعالى كاحكام كي حدود كي حفاظت كرنے والے بيں يعني صرف ووسرول کوہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے خود بھی ان چیز دن کی با بندی کرتے ہیں۔رب تعالیٰ نے مومنوں کی موفی موفی اوصاف بیان کر ك فرمايا وَ مَشِيرِ الْمُوْمِنِيْنَ اورآب خوشخرى سنادين ايمان والول كواوراس كے بالتقابل مشرکوں کیلئے آپ ﷺ دعاء مغفرت بھی نہیں کر سکتے ۔

آ تخضرت بھی کے مہربان بچاابوطالب عبد ابن مناف نے آپ بھی بری خدمت کی ہے اور اس خدمت کا اس کوصلہ بھی ملا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس کوہوگا کہ اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے اس کا و ماغ اس طرح البے گا جسطرح تیز آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے اس کا و ماغ اس طرح البے گا جسطرح تیز آگ پر ہائڈی اہلتی ہے سمجھدار ہونے کے باوجود اس نے اپنا دھڑا نہیں جھوڑا۔ آگ پر ہائڈی اہلتی ہے سمجھدار ہونے کے باوجود اس نے اپنا دھڑا نہیں جھوڑا۔ آخضرت بھیاس کی وفات سے وفت اس کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ جیا جان

کلمہ پڑھ لوتا کہ میں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ کہنے لگاؤ لَفَدُ عَلِمُتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا اورالبَتَ خَقَيْقَ مِين جانتا مول كه تمہارا دین ونیا کے تمام دینوں ہے سچا اور کھرا ہے مگر میں اپنا دھڑ احچھوڑنے کیلئے تیارنہیں ہوں۔ بیخلاصہ ہے اس کے جواب کا فوت ہوگیا تو آنخضرت ﷺ اس کے جنازے میں شر یک نہیں ہوئے کیکن مغفرت کی دعا کی کہاہے بروردگار!اس نے میری بڑی خدمت کی ہے تیرے خرانوں میں کوئی کی نہیں ہے اس کو بخش دے۔ آپ بھٹاکو دیکھ کرصحابہ کرام نے بھی اینے بروں کیلئے جوشرک برمرے تھے دعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فرمايا مَساتكمانَ لِسلسَّبِسَى وَالَّذِيْنَ امَنُوْآ نَهِين تَفَالاَكُنَّ نِي كريم اللَّهَ كَاورندان كيلت جو ايان لائے أَنْ يَسْسَعُ فِي وُوا لِللَّهُ مُسْرِكِيْنَ كَا يَحْشَقُ طلب كري مشركون كيليَّ وَلَوْ كَانُوْ آأُولِي قُوْمِنِي اوراكر جِهوه قريبي رشته دارى كيول نه بهول مِنْ بِسَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ الْجَحِيم بعداس كران كسامن واضح موجكا كربيتك وه دوزخ والے ہیں۔ کہانہوں نے تکلے کاا نکار کردیااور کفریرسرے توان کیلئے مغفرت کی نہ نی دعا کر سکتے ہیں اور نہمومن کر سکتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم الفایلا کے والدجن كانام آ ذرتھا۔ ساتویں یارے میں ہے وَ إِذْ قَالَ اِبَوْاهِیْهُ لِلْابیُهِ الْذَرَ اور جب کہا ابراجيم الطَيْعَةُ نے اپنے باپ آؤر کو اَتَتَ جِهٰ اَصْنَاهًا الِهَةُ تُوبِتُوں کومعبود بناتا ہے اِنِّی اَرْ كَ وَقَوْمَكَ فِهِي صَلْلِ مُبِينِ بِينَك مِين تَجِيدُ اور تيري قوم كوكه كي مُرابى مين ويهما ہوں[انعام: ۵۵]<عشرت ابراہیم الکھیئ نے مدینے باپ کو بڑاسمجھایا مگراس نے نہ مانااور آ خروم تک شرک بر وُ ٹا ر مافو اس کیلئے مغفرت کی دعا کیوں ، کمی تھی؟ اللہ تعالی اس کا جواب دية بي وَمَاكَانَ استِعَفَارُ إبُواهِيُمَ لابيهِ اورُبين تَفا بَخَشْنُ ما لَكَاارِ اليم

الطَّنِينَا كَالَّهِ بَابِ كَيْكِ إِلَّا عَنْ مُّوعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ كُمُرابِكِ وعدر يكى بناير جو انہوں نے اسینے والد سے کر رکھا تھا۔جس کا ذکر سورۃ مریم آیت نمبرے میں ہے کہ ابراہیم الطِّنظير في اسين والدكوسمجها يا جب وه: ما نا تؤكها سَساسَتَ غُفِر لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِي حَـفِيَّا مِينَ بَخْشَشْ طلب كرونگا تيرے لئے اينے پروردگارے بيثک وہ ميرے ساتھ بہت مہربان ہے۔اورامیدکھی کہ ریکلمہ بڑورکرمسلمان ہوجائے گااور بخشش کا اہل ہو جائے گا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ لِي جب واضح موكميا ابراجيم الطَّيْكِينَ كما منه كم بيثك ان کا باب اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تَبُوَّ اَمِئُهُ تُواسْ ہے بیزار ہوگئے۔ بیزاری کا اعلان کر دیا پھر ان كيليِّ مغفرت كي دعانهيں مانگي۔اورمشرك كافر كيليِّ الله تعالي كا پيغبربھي دعا مائِكَ تو قبول نہیں ہوتی۔آپ حضرات پہلے تفصیلاً پڑھ کیے ہو کہ آل حضرت ﷺ نے رئیس المنافقين عبدالله ابن أبي كوابنا كرته بطوركفن كے بيہنا يا اپنا لعاب مبارك اس كے بدن يرملا اوراس کا جناز ہ پڑھایا ، بیرکوئی معمولی بات نہیں تھی مگراللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آ ب ستم مرتبہ تجمى استغفاركرين تولَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ان كواللَّه تعالىٰ ہر گزنہيں بَخْشے گا۔فر مايا إِنَّ اِبُو ٰهِيُهَ لَاوًاهٌ حَلِيْمٌ بيتك ابراجيم الطَيْعُلازارى كرنے والے جمل والے تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُسضِلَّ قَوْمًا اورْنَهِين ہے اللّٰه تعالیٰ ایسا که گمراه کردے کی تو م کو ، بَسعُدَ إِذْ هَداهُمُ بعداس کے کہان کی راہنمائی کی ہے تحتّٰی یُبَیّنَ لَهُمُ مَّایَتَّفُوُنَ یہائتک کہ بیان کردے وہ باتیں جن سے انہوں نے بچنا ہے۔ ایک ہدایت تو فطری طور پر ہرآ دمی میں موجود ہوتی ہے۔ صديث ياك مين آتا ہے تُحلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہريجَ كواللهُ تعالىٰ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں ۔اس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ، کتابیں نازل فرمائیں اور حق کی آواز پہنچانے والے بھیجنا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیئے گئے

یر وگرام کی خوب تشہیر کرتے ہیں خدا کی خوشی اور نارائسٹی ہے آگاہ رہتے ہیں ۔اس کے بعدا گر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے زبر دی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ، ہدایت کے اسباب اس نے نازل اور پیدا کردیئے ہیں، ججت تمام کردی ہے اِنَّ اللّٰهَ بِکُلَ شَيْءٍ عَلِيْمٌ بِيَتِكُ الله تعالَى هر چيز كوجا متاب،اس كِعلم ہے وكی ثبی باہر نبیں ہے۔اس كى شانن بہے إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْآرُضِ مِنْكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيلِيَ بَى مِهِ بِادِثَابِي آسانوں کی اور زمین کی ۔خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے ، زمیں اور آسانوں میں تصرف کا اختیار بھی صرف اس کو ہے اس کے سواپیا ختیارات اور کسی کونہیں ہیں اور نہ ہی اس نے کسی کودیئے ہیں پُسٹ و پُسمِیٹ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔اس کے سوااور کسی کے یاس موت وحیات کا اختیار نہیں ہے وَ مَسَالَکُمْ مِنْ دُوُنِ اللَّهِ مِنْ وَّلِمَى وَّ لَا نَصِیْرِ اور نہیں ہےاللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مدد گاز۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گرفت اورعذاب آئے گا توحمہیں کوئی نہیں بیجا سکے گانہ زبانی طور برحمایت کر سکے گا ادر نہ عملی طور برکوئی تمہاری مدد کر سکے گااللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب پجھ کرنے والی ہے۔

اور تنگ ہوگئیں ان پران کی جانیں بھی و ظَنْنُو آانُ لاَّمَلُحَا مِنَ اللهِ الآلِلَهِ الآلِلَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مسلسل کئی رکوعوں میں غز وہ تبوک کا ذکر چلا آ رہا ہے ۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا کھیت کے ہوئے تنجے مالی طور بربھی تنگی تھی سفر بڑامشکل تھا۔ آنخضرت ﷺ کے اعلان کے بعد جہاد کیلئے جانا فرض ہو گیا خود آنخضرت ﷺ بھی تیار ہو گئے ۔اس فرض میں جن لوگوں نے کوتا ہی کی وہ دونتم کے تھے۔ایک تو منافق کہ جن کے دلوں میں آنخضرت ﷺ کی قدر ومنزلت نہیں تھی انہوں نے حیلے بہانے کر کے رخصت لے لی اور آپ ﷺ نے ان کو رخصت دے بھی دی اوراس پر اللہ تعالی نے تنبیہ بھی فرمائی کہ عَفَ اللَّه عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ الله تعالى في آب كومعاف كرديا آب في ان كوچھٹى كيوں دى - جاناتو انہوں نے تھائی نہیں آپ علی رخصت کو انہوں نے جواز کا راستہ بنا لیا ۔اللہ تعالیٰ نے منا نقوں کی اس سورۃ میں کافی تر دید فر مائی ۔دوسرے پیچھے رہ جانے والے دس مخلص مسلمان تحصرات ان میں ہے عام اور تین خاص تھے عاّم اور خاص کا فرق ہوتا ہے۔ عام ا گرغلطی کرے تو اس کی غلطی کو بر داشت کیا جا تا ہے خاص غلطی کرے تو اس کو تنہیہ ہوتی ہے کہ اس کا مقام بلند تھا اس کی شان بلند تھی اس نے بیر کت کیوں کی تو عام کی تو فوراً تو ہ۔ قبول ہوگئی اور وہ تین جو خاص تھے حضرت کعب ابن مالک ﷺ نفر وہ ہدر کے علاوہ کسی غز وے میں چھپے نہیں رہےاورغز وہ بدر میں اسلئے شریک نہ ہوسکے کہاس موقع پر سیسفر پر

یتھے ۔ دوسرے مرارہ ابن رہیج ﷺ یہ بدری صحافی ہیں اور تنیسر ہلال ابن امیہ ﷺ یہ بھی ہیں۔ بدری صحافی ہیں۔ اور بدروالوں کامقام صحابہ کرام ہیں بہت بلند تھا۔

حضرت عمر ﷺ كابدريون پرابل بيت كوتر جيع وينا:

حضرت عمرنے اینے دور خلافت میں بدر یوں کا وظیفہ فی کس جیھ جیھے ہزار درہم سالانه مقرر فرمانی ادر حضرت عیاس ریانه کا وظیفه کچیس ہزاوسالانه تھا کبعض حضرات نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت ان کوآپ نے بدر یوں برتر جیع دی ہے حالانکہ بیاتو بدر میں قید یوں میں سے تصحفرت عمر نے فرمایا کہ اسخضرت اللہ کا فرمان ہے عہ السو جال صِنْهُ وُ المِيْهِ " بِجِيابِ كَي طرح موتاب، "اس نسبت كى وجديه من ان كواتنا وظيف ديتا ہوں \_اور حضرت حسن ﷺاور حضرت حسین ﷺ کا وظیفہ بھی جے جے ہزار سالانہ تھا۔اس پر بھی بعض نے اعتراض کیا کہ حضرت بدر کے موقع برتو ان کے مال باب کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔حضرت علی ﷺ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بدر کے بعد ہوئی ہے۔ مہم چیس حضرت حبن پیدا ہوئے اور ہے چیس حضرت حسین بیدا ہوئے۔ آب نے ان کو بدر بوں میں شامل کر دیا ہے ان کا تو اس وقت وجود ہی تبیں تھا۔حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ بیہ آنخضرت ﷺ کے نواہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے ان کا وظیفہ بدر بوں کے برابرمقرر کیا ہے۔اندازہ لگاؤ ان کو اہل ہیت کیساتھ کتنی محبت تھی اور غلط کاروں نے بچھ کا بچھ بنا دیا ہے کہ بیابل بیت کے وشمن تعے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ وشمنی اس کا نام ہے؟

مہاجرین کا وظیفہ فی کم چار جار ہزار سالانہ تھااور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر ﷺ کو ساڑھے تمین ہزار سالانہ دیتے تھے ۔لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مہاجرین کا وظیفہ چار جار ہزار مقرر فرمایا ہے اور اپنے بیٹے کا پانٹے سو کم حالانکہ وہ بھی مہا جر ہے۔
حضرت عمر نے جواب دیا کہ دوسر ، مہا جرتو از خور آئے تھے اور یہ اپنے باپ کیساتھ آیا تھا
اس لئے اس کا وظیفہ کی مقرر کیا ہے۔ آج کل کا دور ہوتا نو کہتے کہ باپ کیساتھ آیا ہے اور
صدر کا بیٹا ہے لہذا اس کا وظیفہ زیادہ ہونا چاہئے ۔ تو خیر ان تین خاص میں سے دو بدر ک
صحابی تھے اور حضرت کعب این ما لک معظمہ بڑے بلند پائے کے صحابی تھے۔

آنخضرت ﷺ جب غزوہ تبوک ہے واپس تشریف لائے تو ہے آپ ﷺ کے یاس چلے گئے۔آپ ﷺ نے پوچھا کہ اس سفر میں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کھری کھری بات کہددی کوئی حیلیہ بہانہ بین کیا کہ جھزت سواری بھی تھی ،اسلحہ بھی تھا ،سفر خرج بھی تھا جائے میں کسی قشم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی صرف تن آ سانی نے خراب کیا ۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ ان کے ساتھ ہائیکاٹ ہے ان کیساتھ کوئی میل جول ندر کھے حتی کہ ان کوسلام بھی نہ کرے ۔حضرت کعب بن ما لک پیچھ کی غستان کے بادشاہ کیساتھ دوتی تھی جو کہ کافر تھا۔اس کومعلوم ہوا تو اس نے رقعہ دیکر قاصد بھیجا کہ تیرے ساتھ زیاد تی ہوئی ہے تو میرے یاس آ جا۔ قاصد ناوا قف تھا جس ہے ان کے متعلق یو چھتا زبان ہے کوئی نه بتلا تاصرف اشاره کرتے که اِس طرف جا اُسطرف جا۔ بالآخروه حضرت کعب بن ما لک ﷺ کے پاس پہنچے کیا اور رقعہ ان کے حوالے کیا وہاں تندور جل رہا تھا رقعہ پڑھ کر تاصد کے سامنے آگ ہیں بھیتک دیااورفر مایا کہ کا فروں کواتنی جراُت ہوگئ ہے کہ میرے ایمان پر ڈا کا ڈالنے گئے ہیں۔میں نے غلطی کی ہے کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا ،خطا کار ہوں مگر رب تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نو نہیں ہوں کہ کافروں سے جاملوں یہ فاصد کوفر مایا کہ میرے دوست کواسی طرح جواب دینا جسطرح میں نے تیرے

سامنے کیا ہے کہاس کا رفعہ میں نے تندور میں ڈال دیا ہے اور رید کہ میں نے علطی کی ہے خطا کار ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ناامید تونہیں ہوں ۔ بائیکاٹ کی حالت میں بجاس دن ادر بچیاس را تیں گذر تمکیں اور ان کی بیو بوں کو بھی تھم ہو گیا کہ ان کے قریب نہیں جانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبیقول ہوگئ اس کا ذکر ہے لَفَدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ البِرَ يَحْقِقُ رَجُوعُ فِرِ ما يَا اللَّهُ تَعَالَى لِن نِي ﷺ ير وَ الْمُهَاجِويُنَ وَ الْأَنْصَارِ اور مهاجرين اورانسار بركدان كونابت قدم ركها الكذين اتَّبَعُوهُ فِي مَسَاعَةِ الْعُسُرَةِ جنهول نے نبی کا اتباع کیا تنگی کی گھڑی میں ۔ پیغیبرتو معصوم ہے اور مہاجرین وانصار نے بھی آ پ کی پیروی کی مخالفت نہیں کی تو یہاں تاب کامعنی ان کوتو یہ برقائم رکھا جووہ پہلے ہے کرتے ہیں۔اس کشکر کوجیش العسر قشکی ہے وقت سفر کرنے والالشکر کہتے ہیں۔سفرلمبا تھا،گری کا موسم تھا دس دس آ دمیوں کے پاس ایک سواری تھی ایک میل سوار اور نومیل پیدل چلنا ہوتا تھا ای سفر میں آپ ﷺ نے ایک ایک تھجور دو دو آ دمیوں کو دی ،آ دھی ایک کوآ دھی د دسرے کو ، پہخوراک تھی۔ آ دھادانہ کیا کرے گا پہتو بیچے کو بھی کفایت نہیں کرتی۔

### بیاس کی شدت کی وجہ ہے صحافی کا بیہوش ہونا:

اس سفر میں بیوافتہ بھی پیش آیا کہ ایک ساتھی بیاس کی وجہ سے بیہوش ہو کر گرگیا۔
آوازلگائی گئی هَلُ هَعَ اَحَدِ هِنْ هَاءِ کس کے پاس پانی ہے؟ ستر ہزار آومیوں میں سے
کسی کے پاس پانی نہیں تھا کیونکہ ایک روایت میں غز وہ تبوک میں شریک ہونے والوں ک
تعداد ستو ہزار بتلائی گئی ہے، جان خطرے میں تھی اونٹ ذرج کیا گیااس کی اوجھڑی نجوڈ کر
اس کو پانی پلایا گیا تو اس کی جان بچی مضرورت کے وقت اسکی اجازت ہے جان خطرے
میں ، وتو اتنی شراب پی سکتے ہو کہ جان خطرے میں نہ رہے ۔خزیر اور مردار حرام ہیں گیان

اگر جان خطرے میں ہوتو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کھانے کی اجازت دی ہے کہ اتنا کھا سے ہو کہ جان نے جائے ۔ تو فر مایا انہوں نے گئی میں پیغیر کی پیروی کی مِن بِسَعُدِ مَا کَاذَ بعداس کے کہ قریب تھا یَوِیْنَ فَ فُلُو بُ فَوِیْقِ مِنْهُمُ مُیرُ ہے ہوجاتے ول ان میں سے ایک فریق کے فہم واللہ تعالی نے رجوع فر مایا ان پر کہ تو بہ پر قائم رکھا ان بھی فر ہے ہو گئی ہوں کہ میں النہ نیا ہے ایک فریق کے فہم واللہ تھا کہ وہ ان کیسا تھ شفقت کرنے والامہر بان ہو وَ عَلَى النَّلْلَةِ اللَّهِ بِهِمُ وَ هُو قُ قُ وَ عَنْ رَجِيمٌ بِینَك وہ ان کیسا تھ شفقت کرنے والامہر بان ہو وَ عَلَى النَّلْلَةِ اللَّهِ بُعِينَ اوران تمن پر بھی دب تعالی نے رجوع فر مایا ان کی بھی تو بہول ہوگئی جنک اللّٰ این امید ہوئی حَنْ ہے ایک اوجود معالمہ بیچھے رکھا گیا تھا کہ باتن کہ جب ان پر نگل ہوگئی زین بسمنا وَ حُبَثُ باوجود صَافَ مَنْ عَلَيْهِمُ الْآوَ صُ سُمِ انتِ کہ جب ان پر نگل ہوگئی زین بسمنا وَ حُبَثُ باوجود کشادہ ہوئے کے کوئی آ دمی ان کیسا تھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں سلام کا جواب تک کوئی نہیں وینے کے کوئی آ دمی ان کیسا تھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں سلام کا جواب تک کوئی نہیں وینے کے کوئی آ دمی ان کیسا تھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں سلام کا جواب تک کوئی نہیں وینے کے کوئی آ دمی ان کیسا تھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں سلام کا جواب تک کوئی نہیں وینا ہوری بھی ہولئے کیا ہوئیں ہیں ہوئے کے کوئی آ دمی ان کیسا تھ بات کرنے کیلئے تیار نہیں سلام کا جواب تک کوئی نہیں وینا ہوری بھی ہولئے کیلئے متیار نہیں ہے۔

حضرت کعب ابن مالک رہے وارد بھائی ابوقادہ ان کا بڑا گہرا دوست تھا است خصرت کھیں ہے کہ بھائی تو تو میرے انحضرت کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد بیان کے پاس کے کہ بھائی تو تو میرے ساتھ بات کرے گابا قیوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا خاموش رہ جب انہوں نے بار بار کہا تو کہ نے لگھ تخضرت کے ساجازت نے آؤ پھر بولوں گادرنہ نہیں گہرے دوست بھی بولنے کیا تیار نہیں ہیں وَ صَافَتُ عَلَیْهِمُ اَنْفُسُهُمُ اور تنگ ہو کئیں ان پران کی جا نیں ۔ان کی جا نیں بھی ان کے لئے وبال بن گئیں کہ گھرے افراد محمل سام کلام کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں وَ طَنْ وُ آئ بُلا مَلْحَا مِنَ اللّٰهِ اِلّٰا اِلْدُ اِلّٰ اِلْدُ اور انہوں نے لیے تیان کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر ان کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بچنے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بھی کے کیلئے گر اس کی طرف سے آفت سے بھی کی معافی دین

حضرت کعب ابن ما لک علی ایستی خاصے مالدارا دی تھے یہاں بھی زمین تھی ہنیہ میں بھی خیر میں تھی استی خاصے مالدارا دی تھے یہاں بھی زمین تھی ہنیہ میں بھی تھی استی خضرت بھی تھی خدمت بیں آ کر کہنے گئے حضرت اللہ تعالی نے میری تو بہ تبول فر مائی ہے اس پر میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنا سارا مال صدقہ کردوں آنخضرت بھی نے فر مایا سارا مال صدقہ نہ کردوا پن بھی ضروریات ہوتی ہیں پچھ ایس کے اللہ تعلی رکھو بیصدقہ اچھا نہیں ہے سارا مال صدقہ کر کے پھر دوسروں سے ما تکتے ہیں دوسروں سے ماتے ہیں دوسروں سے ماتے ہیں دوسروں سے ماتے ہیں دوسروں سے دوسروں سے ماتے ہیں دوسروں سے دوس

ایک موقع پر آنخضرت ﷺ تشریف فرما ہے کہ ایک وبلا پتلا آدی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیاس نے سوال کیاس کی حالت کود کھر کرآپ ﷺ کورس آگیا آپ ﷺ کر مایا کہ اس کی مدد کرو تھا ہے۔ ایک ساتھی نے سونے ک فیل دین کسی اور نے دیکھا کہ یہاں تو سونالی رہا ہے اس نے بھی سوال کردیا کہ بین بھی فریب آدی ہوں میری بھی مدد کردیہ لیے سوالی نے وہ سونے کا نکڑا نکال کرآ بخضرت ہے کو یا کہ جھٹر ویا کہ کھٹر کو یا کہ جھٹر سے بھٹے ہوئے کو دیا کہ حضرت ہواں کودیدویہ میرے سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ ﷺ نے وہ سونے کا نکڑا انکال کرآ بخضرت کے کا نکڑا انکال کرآ بھے نے وہ سونے کا نکڑا انکال کرآ بھے ہے۔ آپ کھٹے نے وہ سونے کا نکڑا انکال کرآ بھی ہے۔ آپ کھٹے نے وہ سونے کا نکڑا انکال کرآ بھی ہے۔ آپ کھٹے نے وہ سونے کا نکڑا انکال کرا بھی ہوئے کہ دیا نکڑا کرا نکال کرا بھی ہے کہ دوہ سونے کا نکڑا انکال کرآ بھی ہوئے کہ دیا نکڑا کرا نکال کرا بھی ہوئے کہ دیا نکڑا کا نکڑا کا نکڑا کا نکڑا کو بیا کہ دیا کہ دیا نکٹھ کے دیا کہ دیا کہ دیا نکٹھ کے دیا کہ دیا نکٹھ کرنے کے دیا کہ دیا کہ دیا نکٹھ کے دیا کہ دی کھٹے کے دیا کہ دیا نکٹھ کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا نکٹھ کی کرنے کرنے کرنے کیا کہ دیا کر دیا کہ دیا کہ

اس کوز ورسے مارااور فرمایا کراہمی تو ما نگ رہاتھااوراب دینے والا بن گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آ دمی خود ضرورت مند ہوتو آ گے صدقہ نہ کرتا پھرے۔ اور حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ اپنے گھر کی ضروریات بوری ہوں تو پھر صدقہ کرنا جا ہے ۔ اورا گر گھر کے اپنے گھر کی ضروریات بوری ہوں تو پھر صدقہ کرنا جا ہے ۔ اورا گر گھر کے افراد مشکل میں ہوں تو بخی نور بننے کی ضرورت نہیں اِنَّ اللّٰهُ هُو الْقُوَّابُ الْوَّحِیْمُ مِیْکُ اللّٰہُ تعالیٰ بی ہوں تو بقول کرنے والامہر بان۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو انْقُو االلَّهَ وَكُو نُو امَعَ الصَّدِقِيُنَ ٥ مَا كَانَ لِاَهُ لَ الْمَدِيْنَةِ وَمَنُ حَوُلَهُمْ مِّنَ الْاَعُوَابِ اَنُ يَّتَخَلَّفُوا عَنُ رَّسُول اللَّهِ وَ لَا يَرُغَبُو ابِاَنْفُسِهِمُ عَنُ نَّفُسِهِ ، ذٰلِكَ بِ أَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَا وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخُمَصَةٌ فِي سَبيل اللُّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوُ طِئًا يَغِيُظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوًّ نَّيُلاَّ اللَّاكتِبَ لَهُمُ به عَمَلٌ صَالِحٌ وَإِنَّ اللَّهِ لَا يُضِيعُ اَجُوَ الُمُحُسِنِينَ ٥ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَّلا كَبيرَةً وَّلَا يَقُطُعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحُسَنَ مَاكَانُوُ ا يَعْمَلُوُ نَ0

ينَايُّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُواتَّقُو اللَّهُ الْكُواجُوا بَهَان لاسعُ بودُّ رواللَّد تعالَىٰ سے وَ كُو نُو اُمَعَ الصَّدِقِيْنَ اور بوجا وَ بچول كساتھ مَاكَانَ لِاهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَيْن تَعَامناسب مدين طيب والول كيك وَمَن حَوْلَهُ مُ اور ندان لوگول كيك بو مدين طيب كارد كردر بت بين مِن الْاعُرَابِ ويها تيول بيل سے اَن يُتَخَلَّفُوا مَد ينظيب كارد كردو مِن بين مِن الْاعُرابِ ويها تيول بيل سے اَن يُتَخَلَّفُوا عَن رُسُولِ اللّهِ كدوه يَجِهِره جات الله لقالى كرسول سے وَلاير غُبُوا بِانْفُسِهِمُ اور نديه مناسب تقاكدوه عزيز بي حَق اِنى جانوں كو عَن نَفْسِه الى كى بائوں كو عَن نَفْسِه الى كى بائوں كو عَن نَفْسِه الى كى بائوں كو عَن نَفْسِه الى كَان بِائْفُول كَان بَائْهُ بِاللَّهِ مِن اللَّهُ بِعَنْ يَفْسِه الى كَان بِائْول كو عَن نَفْسِه الى كَان بِائْفُول كَان بَائْهُ بِالْوَل كو عَنْ نَفْسِه الى كَان بِائْفُول كُول عَنْ نَفْسِه الى كَان بِائْهُ بِاللَّهِ مِن اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

جان سے ذلک بسانَّهُ مُهم بياس كئے كہ بيتك وہ لايُسطِيبُهُ مُ ظَلَمَ اُوَّلاِ نَصَبٌ جن كُونبيس بينيح كَى بياس اورنة تعكاوت و لامَ خُمَصَةٌ اورند بعوك فِي سَبِيَلِ اللَّهِ الله تَعلى كَلَّى السَّالُونَ مَوْ طِنَّا اورندوه روندي كَلَّى راست كويَّ بِيسُظُ الْكُفَّارَ جِوكَافرون كوغص مِن دُالِے وَ لَا يَسَالُوُ نَ مِنُ عَدُوّ نَّيُلاً اور نہيں يا ئيں گے وہ وَتَمَن ہے كوئى غنيمت كامال إلاَّ مُحتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ مَّربِهِ كَهَان سب ك بدل مِن لكها جائة كَانْ يَكَمِّلُ إِنَّ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجُهُ وَ اللَّهُ مُحْسِنِينَ مِيكُ اللَّهُ تَعَالَى صَالَعَ نَهِينَ كُرِتَا اجْرِيْكَى كُرِفِ والول كاو كا يُنْفِقُونَ نَفَقَةُ اور بَهِين خرج كرين كُي كُوكَى خرجه صَغِيبُوةٌ وَّالا كَبْيُرَةٌ جَهُوتُا اورند برا وَ لَا يَفَطَعُونَ وَ ادِيَّا اورنه طِيكرين كَي وه كسى ميدان كو إلَّا تُحتِبَ لَهُمُ مَكَّر ان كيليَّ نيكي للحى جائيًّ كي لِيَسجُسزيَهُهُ اللُّهُ تاكه بدله ديان كوالله تعالى أخسن مَا كَانُوُ ا يَعْمَلُونَ بَهْراس كام كاجوده كرتے رہے۔

کافی تفصیل سے تم من چکے ہوکہ 9 ھر جب کے مہینے میں غزوہ تبوک کا سفر پیش آیا۔ گری کا موجم تھافصل کی ہوئی تھی سفر لمبا تھاروم کی تجربہ کا دفوج کیسا تھ مقابلہ۔ اس زمانے میں دوہ ہی بڑی حکومتیں تھیں روم اور ایران ، روم کے بادشاہ کالقب قیصر ہوتا تھا اور یہ عیسائی تھے اور ایران کے بادشاہ کالقب کسری ہوتا ان دو حکومتوں کے علاوہ جو حکومتیں تھیں وہ سب ان کی حاشیہ بردار اور ان کی دم چھلہ تھیں۔ اس سفر میں منافقین نے مختلف حیلوں بہانوں سے جان چھڑائی سوائے چند منافقوں کے وہ مجبور اُ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے دی آدمی تن آسانی اور سستی کی وجہ سے نہیں گئے جن میں سے ساست کی تو بہ فور ا

نبول ہوگئ اور نین کی تو بہ کا ذکرتم گذشتہ درس میں ترو چکے ہو کہ ان کی تو بہ پچاس دنوں کے بعد قبول ہوئی ۔ انہوں نے نہ جانے پر کوئی حیلہ بہانہ نبیس کیا بلکہ بچ کہہ دیا کہ ہم نے تن آسانی کی وجہ سے سستی کی ہے۔

#### ليجول كاساتهددو:

التدتعالی فرماتے ہیں یا پیٹھا اللّذین المنوا اے ایمان والو تقُوا اللّه وروالتدتعالی ے، اس کا حکام مانو نافر مانی ندگرو و کھوئے وُلُوالَمَعَ الصَّدِقِيْنَ اور ہوجا وَ پچوں کے ساتھ ۔ جن لوگوں نے پچ بولا اللہ تعالی نے ان کی توبة بول فر مائی اور ان سے راضی ہوگیا اور جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی نے ان کی توبة بول فر کنے پُوسَوْا عَنَهُمُ من فق تمہار ۔ سما منے جھوٹی قسمیں اٹھا کیں گئا کہ آن سے راضی ہوجا وَ فَداِنُ تَدُوضَوْا عَنَهُمُ من فق تمہار ۔ سما منے جھوٹی قسمیں اٹھا کیں گئا کہ آن سے راضی ہوجا وَ فَداِنُ تَدُوضَوْا الله کا یَوْضَی عَنِ الْقَوْمِ الْفُلْسِقِیْنَ بیشک عَنْهُمُ لِی الله کا راضی نہیں ہوتا فاس قوم سے قرآن کی بیآیت کریمہ بتال رہی ہے کہ جولوگ سے جی ہیں عقید سے کے لحاظ سے ، ممل کے لحاظ سے ، اخلاق کے لحاظ سے ، سیاسی لحاظ سے ان کا ساتھ و بینا چاہئے ۔ گرآج مصیبت یہ ہے کہ لوگوں ان کا ساتھ و بینا چاہئے ۔ گرآج مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے دھڑے ۔ بازی برادری سلم کو اپنایا ہوا ہے اور حق باطل کی تمیز نہیں کرتے ۔

## غز وہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تنبیہ:

آ گے اللہ تعالی نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تنبید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے مائی اللہ کے فراوں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا ارشاد ہے مائی اللہ کے اللہ کا ارشان کو گوں کیلئے مناسب تھا جو مہ یہ طیب کے ارد کیلئے وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ اللّهُ عُول اللّه کے دو ہیں وہ جائے اللہ کہ دہ ہیں وہ بہاتیوں میں ہے ان یقت حلقہ والے عن رسول اللّه کہ دہ ہیں وہ جائے الله کہ دہ ہیں وہ جائے الله کہ دہ ہیں وہ جائے اللہ کہ دہ ہیں وہ جائے اللہ کہ دہ ہیں۔

الله تعالیٰ کے رسول ﷺ ہے۔اللہ تعالیٰ کا پیٹمبرتو اس کیے سفر میں نکالیف بر داشت کرے اورآپ ﷺ پرایمان لانے والے ،آپ ﷺ کا کلمہ پڑھنے والے مخلص ہوکر گھروں میں بیٹے آپ ﷺ جہاد کیلئے جا ئیں اورتم گھروں میں آرام کرویہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تفاو كاير عُبُوا بانفُسِهم عَن نَفْسِه اورنديهمناسب تفاكدوه عزيز يجعة ايق جانول كُوآ بِ الله كَانت سے - آتخضرت الله فرماياً لايُوفِمنُ أَحَدُ كُم حَتْسى أَكُونَ مومن نہیں ہوسکتا یہانتک میں اس کوزیادہ <u>محبو</u>ب ہوجاؤں اس کی اولا و ہے اس کے مال باب سے اور تمام انسانوں ہے۔ ' اور محبت کا پیتہ مکراؤ میں لگتا ہے کہ ایک طرف آنخضرت ﷺ کاارشاداورفعل ہودوسری طرف ماں باپ ہوں یااولا دجواس کےخلاف جا ہتے ہول تویہ چلے گا کہ آنخضرت ﷺ کے قول فعل کوٹر جیج دیتا ہے یاان کی بات مانتا ہے۔اگر مال باپ کے وغیرہ کے طریقے پر چاتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ایک طرف آنخضرت علیکا ارشادگرامی اورآب ﷺ کافعل ہے اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں اگر آپ ﷺ کے مقالع میں ان کی بات مانے گایان کے طریقے پر طلے گاتو مومن نبیں ہے کیونکہ آپ اللہ نے شم اٹھا فرمایا ہے وَ السَّلْمِهِ لَا يُسوِّمِنُ اَحَدُّكُمُ اللّٰدَتِعَالَىٰ كَاتِّم ہِمْ مِيں ہے كوئی شخص مومن بیں ہوسکتا۔اس کے بعد بیٹک وہ اپنے آپ کومومن کہلا تا پھرے۔

مجامد کا ہر فعل اور حرکت فیکی ہوتا ہے:

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ بِياسَ لَحَ كَهِ بِيْكُ وه لَا يُصِيبُهُمُ طَمَا تَهِ بِي بِنِي كَانَ كُو بِياسَ وَ لَا نَصَبُ اورنهِ مِرَى تَصَاوَتُ وَ لَا مَنْ خَدَمَ صَدَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ اورنه بِعُوك الله تعالَى كراسة مِن وَلَا بَطَنُونَ مَوْطِنَا اورنه وه روندي سَكِس راسة كوايساروندنا يَّغِيُظُ

الْحُفَّارُ جوكافروں كوغصے ميں ڈاسلے۔ظاہر بات ہے كەمومن جہادكيلئے راستے يرچليس كے تو كافرول كودكه موكًا وَ لَا يَسَالُونَ مِنْ عَدُو نَيُلا اور فهيل يا تين كوه وحمن سيكونى غنیمت کا مال اِلاَ تُحتِبَ لَهُدُم بسهِ عَدمَلٌ صَسالِحٌ مَّربِهِ که ان سب کے بدلے میں لکھا جائے گا نیک عمل۔ جہاد کے راستے میں جو پیاس لگے گی بدان کی نیکی ہے، چلنے سے جو تھ کا وٹ ہو گی وہ نیکی ہے ،بھوک لگے گی وہ بھی نیکی ہے ۔ کا فروں کیساتھ جہاد کیلئے سفر کا فروں کو نا گوار ہے، یہ چلنا بھی یا عث تو اب ہے اور کا فروں سے جو مال غنیمت حاصل کیااس پر بھی تواب ملے گا۔مجاہداللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آیک قدم رکھتا ہے تواس کی اونیٰ ترین نیکی سات سو ہے وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ اوراللهُ تعالیٰ بڑھادے گاجس کیلئے جا ہے گا عام حالات میں مومن کیلئے ایک تیلی کا اجردی گناملتا ہے۔قر آن کریم میں ے مَنُ جَآءَ بِالْحُسِنَةِ فَلَهُ عَشْرَ آمُثَالِهَا جَحْصُ لایاایک ٹیکی اس کیلئے دس گنا ؛ جرے [الانعام: ١٦٠] مثلاً ایک شخص سلام کہتا ہے المسلام علیہ بھے اس پراس کودس نیکیاں ملیں گی ایک درجہ بلند ہوگا ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہوجائے گاا درو عبلیہ تکم السه الم كہنے والے كوئمى اتنابى اجر ملے گا۔وضوء كى بركت سے سغيرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔متحد میں نماز پڑھنے کیلئے آنے پر ہر قدم کے بدلے دیں نیکیاں ہیں اور اگریہ نیت کر کے آئے کہ میں نے قر آن وحدیث کا درس سننا ہے تو پھر ہر ہرقدم پر سات سات سونيكيال مليس گى كىكن.....

## برمل كى قبولىت كيلئة تين شرائط:

ہر ممل کی قبولیت کیلئے تین شرطیں ہیں۔ا)ایمان ۔۔۔ ۲) خلاص ۔۔۔۔ ۲) اتباع سنت۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ،ا خلاص نہیں ہے ریا دکھلا وے

کیلے عمل کیا ہے تو ضائع ہو گیا،خلاف سنت کیا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگااور جتنا ثواب آنے پر ملتا ہے ای طرح والیسی پر بھی ہر ہرقدم پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔انداز ہ لگا وَ کتنا ذخیرہ ہو گیامسجد ہے جتنا بھی دور ہو ہر ہر قدم پر نثواب اتناہی ملے گا۔مسجد نبوی کے آس یاس بہودیوں کے مکانات تھے جب مسجد نبوی میں اذان شروع ہوئی تویہ بڑے پریشان ہوئے اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولُ الله كَي آواز جب ان كے كانوں ميں يرقى توان كے کلیج کھنتے ۔آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ جس چیز کو ہم گوارہ نہیں کرتے وہ چیز یہ بهار حكانول بين والتي بين أشَهَدُ أنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولُ الله بهرينها وكيليَّ اكتَّج بو تے ہیں تب ہمارے سینے جلتے ہیں پھروہاں بیٹھ کروین کی باتیں کرتے ہیں اور باہر سے وفدآتے جاتے ہیں اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ بہودی امیرلوگ سے کہنے کے بیدمکا نات کرائے پر دیدواور دوسرے مکانوں میں جلے جاتے ہیں جو یہاں ہے ذور ہیں نہان کی اذان کی آ وازسنیں گے اور نہ ہی نماز پڑھتے دیکھیں گے چنانچے مشورے کے بعد بہودی دوسر محلوں میں منتقل ہو گئے ۔

مسجد نبوی ہے دور جہال مسجد تبلین ہے یہاں دو قبیلے بنو حارث اور بنوسلمہ آباد سے ہے وہاں سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کیلئے آتے تھانہوں نے خیال کیا کہ سجد نبوی کے پاس مکان کرائے پرل رہے ہیں تو ہم وہاں جا کر رہیں مسجد قریب ہوگی نماز کی پریشانی نہیں ہوگی پھر کہنے لگے آتحضرت چھواوآتخضرت چھاکا کلمہ پڑھا ہے ان کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہئے ۔ چنا نچہ آتحضرت چھاگے کیاس آئے کہنے لگے حضرت آپ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہئے ۔ چنا نچہ آتحضرت چھاگے کیاس آئے کہنے گے حضرت ہے گئے میں اور خاہر بات ہے کہ آپ کے بہم نماز میں شرکت کیلئے دور دورت آتے ہیں اور خاہر بات ہے کہ آپ کے بیاں آری کے بیان آئے کہنے اگے حضرت ہوگا کے بیاس آئے کہنے گے حضرت ہوگا کی بین اور خاہر بات ہے کہ آپ کے بین اور خاہر بات ہے کہ آپ کے بین اور خاہر بات ہے کہ آپ کے بین اور بارش ہواؤ رات کوآتا جانا مشکل ہوتا ہے۔ بوڑھوں کیلئے آئر چہ جوانوان

التوبة

کیلئے تو مشکل نہیں ہے۔ مجھے یا دے کہ جواتی میں میں میں اینے گھرے چل کر دی منث میں نارمل سکول کی مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور اب بوڑ ھا ہو گیا ہوں نہیں پہنچ سکتا ۔تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں اجازت ویدیں کہ ہم معجد کے قریب رہائش کرلیں ۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میں حمہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ جتنا دورے آ وُ گے اپنے قدم زیاده هو ننگے نبکیاں زیادہ ملیں گی تو ہیں تم نیکیوں کامشورہ کیوں دوں اور دوسری بات پیہ ہے کہ میں اس بات کو بیندنہیں کرتا کہ کوئی محلّہ مسلمانوں سے وجود ہے غالی ہوکوئی علاقہ کوئی محلّہ مسلمانوں کے وجود ہے خالی نہیں ہونا جاہئے ۔تو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ تہمیں جتنی بھی تکلیفیں پیش آئیں گی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھوک لگے گی پہاس لگے گی تھ کا وٹ ہو گی بے تمہارے نامۂ اعمال میں نیکی کھی جائے گی پہانتک کہ زمین کا روند نا اور مال غنيمت كاحاصل كرنا بهي تمهارا نيك عمل تحرير موكا إنَّ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْوَ الْمُحُسِنِيْنَ بشك الله تعالى على تعلي كرتا اجرتيكي كرن والول كاو لا يُسُفِ قُونَ مَنفَقَةَ اورنبيس خرجَ كريل كَے كُوكَى خرچە صَسغِيْوَةً وَّ لَا تَحْبِيُورَةٌ جِهونا أُورنه برُا وَّ لَا يَسْفُطَعُونَ وَ ادِيَّا اورنه طے كريس كے وہ كسى ميدان كو إلا محتب لمف مران كيلئے نيكى كسى جائے گى جس كا اونى ترين سات سوہے لِیَجْزیَهُمُ اللّٰهُ تَا کہ بدلہ وے ان کواللّٰد تعالیٰ اَبْحَسَى مَا کَانُوُا یَعْمَلُوُنَ بہتراس کام کا جووہ کرتے رہے۔

مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے ہزامقام عطافر مایا ہے اور فی سبیل اللہ کی کئی مدیں ہیں۔
ایک کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ایک دین کاعلم حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا ہے اور ایک دین کاعلم حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا ہے اور دیدیث پاک میں آتا ہے کہ چھے العقیدہ نماز روزے کا پابند دین کی تبلیغ کیلئے سفر کرنا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھے العقیدہ نماز روزے کا پابند آدمی رزق حلال کیلئے سفر کرتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔رزق کمانے کیلئے

دوکان میں جاتا ہے، کارخانے جاتا ہے، ملازمت پرجاتا ہے، مزدوری کیلئے جاتا ہے اس کا ہرقدم فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔اورعقیدہ سجیح نہیں ہے نماز روزے کا یابند نہیں ہے تو پھر سچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایمان بنیا دی شرط ہے۔اللہ تعالی سجھ عطانہ

وَمَاكَانَ الْمُوْمِنُونَ اورمِناسب بين موموں كيكے لِيَنْفِرُوا كَآفَةُ كه كوچ كرجا كيں سارے كسارے فَلُو لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ پِى كون بين كوچ كيا برغاندان بين سے مِنْهُم طَآئِفة ايك گروه ان بين سے لِيَتَفَقَّهُو افِي اللّهِ يُنِ تاكه وه دين كي بجه حاصل كرين وَلِيُسْذِرُوُ اقَوْمَهُمُ اورتاكه وه دُراكين اللّهِ يُنِ تاكه وه دين كي بجه حاصل كرين وَلِيُسْذِرُوُ اقَوْمَهُمُ اورتاكه وه دُراكين الحِنْقَ مَهُمُ اورتاكه وه دُراكين الحِنْقَ مَهُمُ اورتاكه وه دُراكين الحِنْقَ مُو اللهُ اللّهُ يُنَ تاكه وه فَي جَاكِينَ اللّهُ يُنَ الْمَنُو الصَالِولُوجِوا يمان لائة بو اللهُ اللّهُ اللهُ ا

گاروں کیماتھ ہے وَإِذَا مَا أَنْهِ لَتُ سُورَةٌ اور جس وفت اتاری جاتی ہے کوئی سورة فَ مِن یُسَعُهُمْ مَّ مَن یَسْقُولُ پُس بعض ان منافقول میں سے وہ جی جو کہتے ہیں اَیُکُم ذَادَتُهُ هٰ فِرْ آیُمَانًا تم میں ہے کس کا زیادہ کیا ہے اس سورة نے ایمان وَ اَیُمَانًا مَ مِن ہے کس کا زیادہ کیا ہے اس سورة نے ایمان وَ اَیْمَانًا فَامَّا الَّذِیْنَ الْمَنُولُ پُس بہر حال وہ لوگ جوایمان لائے ہیں فَوْ اَدَتُهُمْ اِیُمَانًا پُس وہ سورة ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے وَّ اُسُمُ یَسْتَبُشِ وُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

فقەمطلوب ہے، فقہ کے بغیر حارہ ہیں:

اس سے قبل مسلسل کی رکوع گزر کے ہیں جن میں غروہ ہوک کا ذکر تھا جو اور ہے کو پیش آیا اور آنخضرت پھینخود اس کی قیادت فر مائی ۔ اس سورۃ میں منافقوں کی بڑی تردید فر مائی کہ طاقت اور اسلحہ ہوتے ہوئے بھی تم نے جہاد میں کیوں شرکت نہیں کی حالانکہ اپنے آپ کومومن کہتے ہو موس ہوتو پھر تھم کیوں نہیں ما نا اور جو خلص مومن شرکی نہیں ہوئے سے ان کو بھی بڑا سخت سبت کہا ۔ غروہ تیوک کے بعد ایک جھوٹا ساغزوہ پیش آیا تھا اس میں مورضین کا اختلاف ہے کہ وہ غروہ تیوک کے بعد ایک جھوٹا ساغزوہ پیش آیا تھا اس میں مورضین کا اختلاف ہے کہ وہ غروہ نوج فدیم تھا یا کوئی اور ۔ اس غروہ میں آخضرت بھی خود تشریف نہیں کے گئے کہ ضرورت نہیں تھی اس غروہ میں ضرورت سے زیادہ لوگ جلے گئے مسجد میں تشریف لائے تو آدمیوں کے جانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ جب آخضرت بھی مسجد میں تشریف لائے تو آدمی بہت تھوڑ ہے ہے ۔ اس پر اللہ تعالی نے تنمیہ فرمائی کہ جس طرح حرورت سے زیادہ آ کی میا ہی بہت تھوڑ ہے ہے ۔ اس پر اللہ تعالی نے تنمیہ فرمائی کہ جس طرح حرورت سے زیادہ آورمیاں کا جانا بھی انہی بات نہیں جب ان نہیں ایک المور شرورت سے زیادہ آورمیاں کا جانا بھی انہی بات نہیں ہے اس نہیں ہے ۔ اب ایک طرح ضرورت سے زیادہ آورمیاں کا جانا بھی انہیں بات نہیں ہے اس نہیں ہے اس نہیں سے ایک طرح ضرورت سے زیادہ آورمیاں کا جانا بھی انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں سے ایک طرح ضرورت سے زیادہ آورمیاں کا جانا بھی انہیں ہو کہ انہیں اللہ کو کی گوئی کیا گوئی گیلئے گوئی کیلئے کیلئے گوئی کیلئ

مومنوں کیلئے کہوچ کرجائیں جہاد کیلئے سارے کےسارے فَلُوْ لَا نَـفَوَ ہِس کیون نہ کوچ کیا مِنُ کُلّ فِرُقَةٍ ہرخاندان میں ہے مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ ان میں سے ایک گروہ۔ہر خاندان میں سے پچھآ دی جلے جاتے ہاتی رہ جاتے لِیّئے فَقُهُوُ افِی الدِّیُن تا کہآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں رہنے والے دین کی سمجھ حاصل کرتے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی مجلس میں ہر وقت وین کی با تیں ہوتی تھیں اگر صحابہ کرام رضو (6 (لله نعالی تحلیم (حمعین وین نه سیجیتے اورند پہنیاتے تو کلمددین کس تک ندیہ بیتا۔اس آیت کریمدیس اللہ تعالی نے تفقہ فی الدین کاسبق دیا ہے۔جس ہےمعلوم ہوا کہ فقہ بھی بڑی چیز ہے سطحی قتم کےلوگ ہیں جو فقہ کی تخت مخالفت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تفقہ فی الدین مطلوب ہے ۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی بیروایت موجود ہے ،آنخضرت نے فر مایامنٹ ُ أيُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِهُ فِي الدِّيُنِ التَّدَتَعَالَى جَسِ مُحْصَ كَ بِارِ عِينِ خِيرِ كااراده فرماتِ ہیں اس کو دین کی سمجھ دین کی فقاہت عطا فر ماتے ہیں۔جس کو دین کی سمجھ ہےاس کے بارے میں اللہ تعالی خیر کا ارادہ فر ماتے ہیں۔

عَسلِهُ النَّاوِيْلُ السَاللَة السِّيَ كُوتَران ياك كَلَفسِر كَامَكُم عَطافر ماوَ فَقِسهُ فِي البَدِين اوراس كودين كي مجمع عطافر ما، فقاجت عطافر ما لبندا فقه كاا نكارقر آن كاا نكار ہے اور حدیث کاا نکار ہے۔ یا درگھنا! سارے<u>مسئلے قرآن یا</u>ک میںموجود ٹبیں ہیں۔قرآ**ن** یاک میں اصول موجود ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نماز کا مسئلہ ہی لےلوقر آن کریم میں یا نچ نماز وں کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ فجر کے دوفرض ہیں ،ظہر کے حیار فرض ہیں ،عصر کے جارفرض ہیں ہمغرب کے تین فرض ہیں ،عشا کے حارفرض ہیں ،فجر کی دوسنتیں ہیں اور ظہر کے فرضوں سے پہلے جارسنت مؤکدہ ہیں اور دو بعد میں ہیں اور مغرب کے فرضوں کے بعد دوستیں مؤکدہ ہیں اورعشاء میں دوست مؤکدہ اور تبین وتر واجب ہیں یا تی تفل ہیں ۔ ہتفصیل قرآن یاک میں کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے ۔اگر حدیث کی طرف رجوع ا نہیں کروں گے تو قر آن سمجھ نہیں آئے گااورا گرفقہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو حدیث سمجھ نہیں آیے گی نہ تمام مسائل صراحت کیساتھ قر آن میں اور نہ حدیث میں ہیں قر آن وحدیث سے قیاس کے ذریعے جومسئلہ نکلے گاوہ بھی رین ہے۔

وا مع میں آنخضرت کے دوصوبے سے ایک صوبے کا گورز حفرت ابوموں ہوں کے ایک صوبے کا گورز حفرت ابوموں ہوں کورز بنا کر بھیجنا جا ہا کیونکہ بمن کے دوصوبے سے ایک صوبے کا گورز حفرت ابوموں ہے اشعری کے بنایا گیا تھا یہ معمرا وی سے حضرت معاذا بن جبل کے نوعمرصحا بی سے انہوں نے معذرت کی کے حضرت گورزی کا عہدہ بڑا اہم عہدہ ہے اور میں نوجون آ دی ہوں اور یمن میں مختلف نداھب کے لوگ رہتے ہیں یہودی ،عیسائی ،مجوی اور مسلمان ،ایسے علاقے میں فیصلے اور تھرانی کرنا مشکل کام ہے۔ سب فرقوں کو مطمئن کرنا آ سان کام نہیں ہے۔ جہاں آیک ذبین کے لوگ رہتے ہوں وہاں حکمرانی آ سان کام نہیں ہے۔ جہاں آیک ذبین کے لوگ رہتے ہوں وہاں حکمرانی آ سان ہے۔ آنخضرت کی نے فرمایا

کہ تجھے میں نے منتخب کیا ہے جانا پڑے گا پھر تکرار نہیں کیا تیار ہو گئے ۔رخصت کرتے وتت آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تیرے سامنے کوئی جھٹڑا آئے تو تُو اس کا فیصلہ کیے كريكاً ؟ قَالَ أَقُصِي بِكِتَابِ اللّهِ انهول نے كہا كه بين اللّه تعالى كى كمّاب كے مطابق فيصله كرونكافالَ فَإِنْ لَّهُ مُعَجِدُ فِنِي كِتَابِ اللَّهِ آبِ ﷺ فِي مايا الرالله تعالى كى كتاب میں تجھے نہ ملے تو پیجرتو کیا کرے گافال فہسٹیة رُسُول اللَّهِ ﷺ انہوں نے کہا کہ پھر میں سنت رسول على كرمطابق فيصله كروتكاقسال فَسان لَّهُ تَسجدُ فِي سُنَّةِ رسول اللَّه هِ وَلا فِي بِحَدَابِ اللَّهِ آبِ فِي اللَّهِ آبِ اللَّهِ آبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الله تحقِّے ندل سکے تو پھر کیا کرے گا قَالَ اَجْتَها لَہُ بِوَائِی وَ لَا ٱلْوُا انہوں نے فرمایا کہ پھر میں ا بنی رائے سے اجتہا دکروں گا اور اس میں تسم کی کوتا ہی نہیں کرونگا فیضہ رَبَ رَسُوُل السلُّمه هُ صَدْرَهُ آب الله في خطرت معاذى جمالى ير (رضااور شفقت كا) ماته مارا فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَا يَرُضَى رَسُولِ اللَّهِ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ہے جس نے جناب رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس چیز کی تو نیق عطا فر مائی جس پراللہ تعالیٰ کارسول راضی ہے۔

اس صدیت سے صراحت کیساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ جو پیش آ مدہ مسئلہ قرآن وصدیث میں نہ فل سکے اس میں مجتہد کا اجتہاد وقیاس کرنا اور اپنی رائے ہے اس کوحل کرنا آنخضرت بھی کی رضا کا سبب ہے اور اس کا نام فقہ ہے۔ان لوگوں کو بلا وجہ فقہ سے پڑے فقہ کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کے بارے میں فقاہت سے کام لیما پڑے گا صحابہ کرام پیش میں متبع تابعیں سب نے فقہ سے کام لیا۔ تمام صحابہ کرام پیش میں سے سب سے بڑے فقہ حضرت عبداللہ ابن

مسعود ﷺ تے ان کے شاگر دہیں اہراہیم مختی اور ان کے شاگر دہیں امام ابوصنیفہ ۔ تمام افرصنیفہ ۔ تمام افرائی نقابت کے قائل ہیں اور فقہ مطلوب ہے مبعوض نہیں ہے ۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں … مناسب نہیں تھا ایمان والوں کیلئے کہ کوج کرجا کیں سارے کے سارے ہیں نہ کوچ کیا ہر خاندان میں سے ایک گروہ نے تاکہ وہ دین کی جمح صاصل کریں آپ کی خدمت میں رہ کر ویلئے نیڈو ا فَوْمَهُمُ اور تاکہ وہ ڈراکیں اپنی قوم کو ۔ جنہوں نے دین کی جمح صاصل کی ہے ڈراکیں رب تعالی کی مخالفت سے اذار جَعُو آلِلَهُمُ جس وقت کہ وہ والیں لوئیں جہاد سے ان کی طرف کہ تہاری غیر موجودگی میں آنحضرت ہو تفقہ فی الدین وہ والیں لوئیں جہاد سے ان کی طرف کہ تہاری غیر موجودگی میں آنحضرت ہو تفقہ فی الدین از روئے قرآن ، از روئے حدیث ، از روئے عقل بہت بلند چیز ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آخضرت کے نے مجھانے کیلئے قرمایاز میں تین ہم کی ہے۔ ایک وہ ذب کر لیتی ہے۔ اس زمین ہے کہ جس پر بارش برتی ہے تو وہ بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس زمین ہے ذرخت ، سبر بال، پھل ، اناج پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وہ ہے کہ جس میں پیداوار کی استعداد نہیں ہے اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو کتی البتہ پانی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے جمع ہوجاتا ہے انسان پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں اور فائدہ اٹھائے ہیں اور عائدہ اٹھائے ہیں اور تاکہ وہ ٹھی کو جذب کر کے کوئی چیز اگاتی ہے اور نہ پانی اس میں جمع ہوکر کھم ہرتا ہے سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ آپ کی نے فر مایا ان مینوں زمینوں میں سے اچھا کھڑا کون سا ہے؟ صحابہ کرام لا ضو (اللہ نعالی محلیم (جمعیں نے عرض کیا حضرت سے سے اچھا کھڑا دہ ہے جس میں سبر یاں ، پھل ، صابی ، اناج پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور فی الجملہ وہ بھی اچھا ہے شمیں پانی رکا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور فی الجملہ وہ بھی اچھا ہے شمیں پانی رکا ہوتا ہے کیونکہ اس

کا اتنا فاکدہ نہیں ہے جتنا کہلی کا ہے۔ آپ بھٹانے فرمایا پہلی مثال فقہاء کی ہے کہ قرآن وصدیث ان میں جمع ہوتا ہے اور اس ہے آگے نئے نئے مسائل نکا لئے ہیں اور دوسری مثال محدثین کی ہے کہ یائی کو پائی کی شکل میں رکھا اور تیسری مثال عام لوگوں کی ہے کہ پائی آیا اور بہہ گیا۔ تو فقیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَدِفِیسَهُ وَاحِدٌ اَشَدُ عَلَى الشَّیْطَانِ مِنُ آلُفِ عَابِدِ ایک فقیہ نے گھراتا ہے ہزار عابد ہے نہیں گھراتا۔ تو جو لوگ فقد کی مخالفت کرتے ہیں وہ بڑے ہو قوف اور احمق ہیں۔

تَرويدِمنافقين : 🐪

آگاللَّه تَعَالَى فِي منافقوں كى ترديد فرمائى ہے۔ فرمايا وَإِذَامَساۤ أَنَسْوِلَ اَسْتُ مَا فَقُولَ سُورَةٌ فَمِنَهُمْ مَّنُ يَّقُولُ پَى بِعض النَ مَا فَقُولَ مِسُورَةٌ أُورِجَى وقت اتارى جاتى ہے كوئى سورة فَمِنَهُمْ مَّنُ يَّقُولُ پَى بعض النَ مَا فَقُولَ مِن عَصَ النَ مَا فَقُولَ مِن ہے وہ بیں جو كہتے ہیں اَیْسْتُ مَ ذَا ذَتُنَهُ هٰذِةً إِنْهَا مَا تَم مِن ہے كى كا زيادہ كيا ہے اس سورة نے ايمان رہ بيات وہ تشخر كے طور بركتے ہے كداس سورة نے كى كا ايمان برُ ها اس سورة نے كى كا ايمان برُ ها

دیا ہے۔اورموکن جب کوئی سورۃ نازل ہوتی تھی تو اس پرایمان لاتے تھے اور پڑھتے سے ۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَامَّا الَّلَّذِیْنُ اَمْنُوا کیں بہرحال وہ لوگ جوایمان لائے فَرَّا اَدْتُهُمْ اِیْمَانَا کیں وہ سورۃ ان کے ایمان کوزیادہ کرتی ہے۔ چونکہ اس ہے پہلے اتن چیز وں پرایمان تھا جتنی نازل ہو چکی تھیں اور سورۃ جب انزی تو اس کوبھی مانا اس میں جو احکامات نازل ہوئے ان کوبھی مانا تو ایمان بڑھ گیا اس طرح جوں جوں سورۃ نازل ہوتی وہتی اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کا تازہ تھم جاتی ایمان بڑھ جاتا وہ کہ نے منستہ شیسے رُون اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کا تازہ تھم ہماری طرف نازل ہوا ہے اور ہمار اللہ تعالی کیا تھر دابط ہے ۔ آگے ذکر الے گا کہ جب ہماری طرف نازل ہوا ہے اور ہمار اللہ تعالی کیا تھر دابط ہے ۔ آگے ذکر الے گا کہ جب کوئی سورۃ نازل ہوا ہے اور ہمار اللہ تھا گی کے تارہ کے گا کہ جب کوئی سورۃ نازل ہوا ہے اور ہمار اللہ تعالی کیا تھر دابط ہے ۔ آگے ذکر الے گا کہ جب کوئی سورۃ نازل ہو تے ہو منافق کڑھتے ہیں کہ بیکھم کیوں نازل ہوا ہے ؟

www.besturdubeeks.ne

وَاَمَّاالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رَجُسًا إِلَى رجُسِه مُ وَمَاتُواوَهُمُ كُفِرُوْنَ ٥ أَوَلايَرَوُنَ ٱنَّهُمُ يُفُتُّنُونَ فِينُ كُلِّ عَام مَّرَّةً أَوُ مَرَّتَيُن ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكُّرُونَ ٥ وَإِذَامَآاُلُولَتُ سُورَدةٌ نَّكَظُو بَعُضُهُمُ إِلَى بَعُض ءَهَـلُ يَـراكُـمُ مِّـنُ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوُ ا مَــرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمُ بِأُنَّهُمُ قَوُمٌ لَّا يَفُقَهُونَ ٥ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنُفُسِكُمْ عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيُنَ رَءُ وُفٌ رَّحِيمٌ ٥ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسُبِيَ اللَّهُ عِن آلْاللهُ إلاَّ هُوَ عَلَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشُ الْعَظِيمُ ٥

وَاَمَّاالَّذِیْنَ فِیُ قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ اوربهر حال وه لوگ جن کے دلوں میں (منافقت کی) بیاری ہے فَوَا اَدَتُهُمُ رِجُسًا اِلٰی رِجُسِهِمُ بِی زیاده کرتی ہے بیسورة ان کیلئے گندگی کوان کی گندگی کیساتھ وَمَاتُو اُوَهُمُ کُفِرُوُنَ اور مرت بیساس حال میں کده کفر کرنے والے ہوتے بیں اَوَ لَایَسرَوُنَ کیا اور وه دیکھنے منبیں بیں اَنَّهُمُ یُفُتنُونَ کہ بیشک وه آزمائش میں والے جاتے ہیں فِلی کُلِ عَنِی فِلی کُلِ عَنْهُ مِن اَنَّهُمُ یُکُونَ کَی مِیشک وه آزمائش میں والے جاتے ہیں فِلی کُلِ عَنْهِ بُونَ کی موتبہیں عَامِ برسال مَّرَّةُ اَوُ مَرَّتَهُنْ ایک مرتبہ یا دومرتبہ ثُمَّ لَایَتُوبُونَ پُروه تَوبہیں عَامِ برسال مَّرَّةُ اَوْ مَرَّتَهُنُونَ کی مرتبہ یا دومرتبہ ثُمَّ لَایَتُوبُونَ پُروه تَوبہیں

كرتے وَ لا هُسمُ يَذُكُّونُ وَ أُورنه وه تصيحت حاصل كرتے ہيں وَإِذَا مِسالا وَاسْا سُوُرَةٌ اورجس وفت كوئي سورت نازل كي جاتي ہے نَّـظَرَ بَعُضُهُمَ اللَّي بَاعْصِ ﴿ ، كيهة من ان مين سه بعض بعض كي طرف هَلْ يَوا مُحَمُّهُ مِّنُ أَيْعَادٍ كَهُ مَياتُمْ وَأَدالْهُ و كيهرباب ثُمَّ انُصَوَفُوا كِمروه كَصَبَ جاتے بين صَوَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ مَيْنَ مِن ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو ہا تَنْهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفُقَهُو مَن بِيْنَك وہ قوم ہے جو فقامت مع محروم ہے لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ البتي تحقيق آياتم بنارے ياس رسول مِّنُ أَنُفُسِكُمْ ثَم مِين عِي عَزِيْزٌ عَلَيْهِ كُرال كَرْرَتّي جِاس ير مَاعَنِتُمُ وه چيزجو تهہیں مشقت میں ڈالے خسویسٹ عسکیٹ ٹھسٹم بہت ہی حریص ہے تم پر بِالْمُوْمِنِينَ رَءُ وف رَّحِيمٌ مومنول كيماته شفقت كرف والامهربان ف فإنُ تَوَلُّوا بِسِ الربِهِ لوَّكَ يَهِمُ جِاكِينِ فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ بِسِ آبِ كَهِهِ بِي مُحْصِ اللَّهِ كافى ہے كالله إلا هُو نہيں ہے كوئى الديمروبى الله تعالى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ اسى برمیں نے بھروسہ کیا ہے وَ هُو وَ تُ الْعَسوُ شِ الْعَظِیْم اور وہ رب ہے بہت ا بڑے عرش کا۔

پیچیا درس میں آپ نے بیآیات پڑھیں کہ وَالْذَا مَا أَنْوِلْتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مِّنُ لِنَّهُ مُ مَنْ اللّٰهِ فَوْلَا مَا أَنْوِلْتُ سُورَةٌ بِي بِعِصَ النَّ يَقُولُ اللّٰهُ كُمْ ذَا ذَتُهُ هَا فِي إِيْمَانًا اور جس وقت اتاری جاتی ہے كوئی سورة بی بعض الن من فقول میں ہے میں كازیادہ كیا ہے ایمان اسورة نے من فقول میں ہوتے ہیں تم میں ہے كس كازیادہ كیا ہے ایمان اسورة نے ہوا ہے وہ مَدَاق كے طور پر كرتے تھے تو اللّٰہ تعالى نے جواب دیا كہ ومنول كا ایمان برسا من بین ہوتے ہوں۔

# نزولِ قرآن ہے منافقت کی گندگی اور زیادہ ہوجاتی تھی:

م باران كه درلطافت طبعش خلاف نيست منطق

ورياغ لالهرو بيدودرشوره بوم وخس

''بارش کہاس کی طبیعت کے پاک ہونے میں اختلاف نہیں ہے باغ میں گل لالہ اگاتی ہے اور خراب زمین میں کا نئے دار گھاس'' بارش کا پانی تو برناصاف تقرا ہوتا ہے وہ کسی اچھی زمین پر برسے تو اس میں پھل ،سبزیاں ، پھول اور عمدہ عمدہ چیزیں پیدا ہوتیں بیں اور اگر وہی بارش روڑی پر نازل ہوتو بد بوچھیلتی ہے ،خراب زمین پر نازل ہوتو کا نئے دار گھاس اور پڑ بھیڑ ے اگتے ہیں بارش میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح قر آن پاک دار گھاس اور پڑ بھیڑ ے اگتے ہیں بارش میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح قر آن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش ہے اچھے دلوں تک پہنچے تو ایمان بوھتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور برے دلوں پر پہنچ جو پہلے سے منکر ہیں مزید انکار کر کے کفر کی گندگی و نجاست بوھائی۔ فرمایا و مَائَدُو اوَ هُمْ کُلُورُونَ اور مرتے ہیں اس حال میں کہوہ کفر نے والے ہوتے ہیں۔

## الله تعالیٰ کالوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے تکلیف میں مبتلا کرنا:

اوَلایَرُونَ کیااوروہ منافق دیکھتے نہیں ہیں اَنَّهُ ہُ کِیفَتَنُونَ فِی سُکلَ عَام کہ بیشک وہ آز مائش میں ڈالے جاتے ہیں ہرسال مَّرُّةً اَوْ مَرُّتَیُنِ ایک مرتبہ یاوہ مرتبہ یہ آز مائش کیا ہوتی تھی؟ یہ بھی سیا ہے گئی میں ، بھی گری کی شکل میں ، بھی تحط کی شکل میں ، بھی دخط کی شکل میں ہوتی ، بھی و بااور طاعون کی شکل میں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندول کو بھنجوڑ تا ہے ہے کہ وہ بچھ جا کیں اور سنجل جا کیں ۔ آج کل آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہو کہ فلال جگہ گری کی وجہ سے اسنے آ دی فوت ہو گئے ہیں ، فلال اخبارات میں پڑھ رہے ہو کہ فلال جگہ گری کی وجہ سے اسنے آ دی فوت ہو گئے ہیں ، فلال جگہ استے فوت ہو گئے ہیں اور جب بارشیں شردع ہو گئی تو سیلا ہ میں مریں گے یہ سب جگھ انسان کی سنبہ کیلئے آئے تو سیا ہوتی حالاتکہ یہ سب بچھ انسان کی سنبہ کیلئے ہوتی ہو تی حالاتکہ یہ سب بچھ انسان کی سنبہ کیلئے ہوتی ہوتی ہو دہ تو تی ہوتی ہوتی تو تعلیم کہ دیم میں ۔ کئے تنبیہ کیلئے ہوتی کی فیطر نے موثی ہودہ تو تہیں کر گئے ۔

فَ مَ لَا يَتُو بُونَ فَ بَهِر وہ تو بہیں کرتے و کلا اللہ مَ بَدُ مَّوُونَ اور ندوہ اللہ حصرت ماصل کرتے ہیں۔ اور مومن کو جو تکالیف آتی ہیں وہ اس کے گناہ کا کفارہ بنتی ہیں۔ آخضرت بھٹ نے فرمایا کہ مومن کو جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور صدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اِذَا اَرَا دَ اللّٰهُ بِعَبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعِبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعِبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعِبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبُدِ بِعَبُدِ اللّٰهِ بِعَبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبُدِ بَعِبُدِ بَاللّٰهِ بِعَبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بَعِبُدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهُ بِعَبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِعِبْدِ بِعِبْدِ فَلَى اللّٰهِ بِعِبْدِ خَبُرُ اللّٰهِ بِينَ وَاسَ كَانَا وَ اللّٰهِ بَعِبْدِ بَعْنُ اللّٰهِ بَاللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ عَلَى مُومَى آدِي فَعَلَى اللّٰهِ بِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ بِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ بِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ بَعْنُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

ية كرج اندها كيول باور كهولا كيول بهدالله تعالى فرمات بين وَ إذَا مَسَ أَنُولَتُ سُوُرَةٌ اورجس وفت كوئي سورت نازل كي جاتي ب نَسطَس بَعضُهُم إلى بَعُض توو يَحت ہیں ان میں ہے بعض بعض کی طرف ۔ کیونکہ قر آن کریم کی سورتوں میں تو حید کا مسکہ بیان ہوتا قیامت کا مسئلہ بیان کیاجا تا آنخضرت ﷺ کی رسالت اورصدافت کا مسئلہ بیان ہوتا اور بیسارے سئلےان کو چھتے تھےاور کڑھتے تھے کیونکہ دل میں منافقت تھی مجبوراً زیانی طور پر کلمہ پڑھتے تھے کہ اسلام کا غلبہ تھا، مال غنیمت ، زکوۃ کا مال ، بیت المال ہے حصہ ملتا تھا۔بس اس خوف اور لا کچ کیوجہ ہے کلمہ پڑھتے تھے جب کوئی سورت نازل ہوتی تو ایک دوسر ے كود كيميتے تھے هَلَ يَوا سُحُمُ هِنْ أَحَدِ كَيَاتُم كُوكُونَى د كَيْرِ ماہے۔ان كامطلب بيهوتا کنجلس بین موجود مخلص مسلمانوں میں ہے اگر کوئی نہیں دیکھے رہاتو یا دل نخواستہ بیٹھے رہتے الرسمجية كەمىلمان أن كاطرف متوجه بين بين تو ئيسمٌ انْسَصَسِوَ فُوْا بھروہ كھيك جاتے ہیں۔جوتی اٹھانے اور چل پڑتے کیونکہ قرآن کوسنٹاان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ عربی تھے اسلئے مطلب مجھتے تھے ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اسلئے ہم نہیں سمجھتے صَورَفَ الملَّمةُ قُلُوبَهُمُ يَجِيره بإالله تعالى في ان كراون كور كيوتكم الله تعالى كا قانون ہے نُسوَلِّسہ مَساتَسوَ لَسی ہم اس کو پھیردیں گے جس طرف کااس نے رخ كياہے-[النساء: ١١٥] جس طرف كوئي جانا جا ہتا ہے اس طرف جلنے كي تو بيتى دے ديتے ہیں۔ایمان کےراستے پر چلنا جا ہے تو ایمان کی توقیق دیدیتے ہیں کفر کی طرف چینا جا ہے تَوْكَفُر كَراسَة يريكُ كَي تُوفِق ديرية بين فَهَنُ شَآءَ فَلَيُوْمِنُ وَمْنُ شَآءَ فَلَيَكُفُو یس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے کفراختیا رکر ہے۔ [ کہف: ۲۹] مجبور کسی ٹی پرنہیں ہے۔ بیمنا فقت کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں بانَقہ مُہ قَوُمٌ لاَّ یَفُقَهُوْنَ

اس وجہ سے کہ بیشک وہ تو م ہے جو فقا ہت اور سمجھ سے محروم ہے۔ اور دین کی سمجھ تو ہڑئی چیز کے جہداتو ہڑئی اللہ تعالیٰ جس کیسا تھ خیر کا ارادہ قریائے ہیں اس کو وین کی سمجھ عطا فر ماتے ہیں۔ وہ وین کیسا تھ تعالیٰ ، دین کے کا مول کو پسند کرتا ہے، وین کا موں میں اس کا وقت گزرتا ہے اور منافق کی مثال ایس ہے جیسے آزاد پرند ہے کو پنجر ہے میں بند کر دو تو وہ پھڑ کہار ہتا ہے۔ چونکہ منافقوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے اسلے ان کو دین سے دی پی نہیں ہے وہ پہڑ کہار ہتا ہے۔ چونکہ منافقوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے اسلے ان کو دین سے دی پی نہیں ہے وہ پنجر سے میں قید ہیں دوڑ نہیں سے تا

### مسکلہ بشریت پیغمبر ضروریات دین میں سے ہے:

لَـقَدُ جَآءَ كُمْ دَسُوُلْ البِيتِ تَحْقَيْقَ آياتِهارے ياس رسول مِّنُ أَنْفُسِكُمْ تَم مِيل ہے یعنی تمہاری ہی جنس بشراور انسانوں میں ہے ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام رسول بشراور انسان تتھےاوراس کےمتعلق تم کئی دفعہ پڑھ ھیکے ہواور میں سمجھا چکا ہوں کہ بشریت رسول کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے ، یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے ۔فقہاء کرام کی طبقہ دین کے معالم میں برامختاط طبقہ وہ بشریت رسول کے منکر کو کا فر کہتے ہیں۔ چنانجے روح المعانی ، فاوی عالمگیری ، بحرالرائق اورمتعد د کتابول میں بیمسئله مذکور ہے که کیا بیہ جانٹا که آنخضرت ﷺ بشر اور عربی ہیں صحت ِ ایمان کیلئے شرط ہے یا ہے فرض کفایہ ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بیصحت ایمان کیلئے شرط ہے ۔ سواگر کسی شخص نے بیے کہا کہ بیں حضرت محمد رسول الله ﷺ کی رسالت کوتمام مخلوق کیلئے مانتا ہوں لیکن میں پنہیں مانتا کہ آپ بشر ہے یا فرشتہ یا جن ، یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ ﷺ عربی ہے یا مجمی تو اس شخص کے گفر میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہاس نے قرآن یاک کی تکذیب کی ہےتو صرف اتنا کہنے سے کہ لاَ أَدُرِي مِن مِنهِين جانتايَ تُحفُو كافر موكبا نكاح توث كيا كيونكه بيرجاننا ضروريات دين

ذخيرة الجنان

سے ہے دین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جانے کہ آپ وہ اللہ شربیں عربی ہیں کیوں کہتا ہے کہ جھے پید تہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے؟ اس کو ضروریات دین کاعلم کیوں نہیں ہے۔

کافی عرصے کی بات ہے جھے ساتھیوں نے کہا کہ علامہ خالد محمود صاحب کی تقریر کرائی ہے۔ علامہ خالد محمود ہاری جماعت کے محق عالم ہیں بہت کام کررہے ہیں جھ ہے کافی جھوٹے ہیں اسوفت انگلتان میں ہیں۔ میں نے کہا بڑے شوق ہے تقریر کراؤ مگر او ذہبیکر کی اجازت لے لوکیونکہ لاؤ ذہبیکر پر پابندی ہے نوجوان تھے تجربہ نہیں تھا درخواست دیدی لیکن منظوری نہ ہوئی ان نا دانوں نے سمجھا کہ درخواست دیے ہے تی منظوری ہوجاتی ہے۔ اس مجد میں تقریر ہوئی بیں اس مجد کا تقریباً ساٹھ سال سے خطیب منظوری ہوجاتی ہے۔ اس مجد میں تقریب کورٹ گو جرانو الہ منظل ہوگیا ابراراحمد ہمارا مول نے نے پوچھامولا نا جب لاؤ وہ سینیکر پر پابندی تھی تو تم نے کیوں چلایا ؟ وکیل نے وکیل نے دکیل نے اس شوشہ چھوڑا کہ بوڑھے آدی ہیں بزرگ ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ قانون کیا ہے۔ نج

نے بڑی معقول بات کہی کہ وکیل صاحب ملک میں رہ کرمککی قانون ہے بےخبر رہنا ہے گوئی

وجهٔ جواز نبیں ہے بہر حال اس نے ہمیں رہا کرویا۔

ہے۔اور یہاں تو یہ حال ہے وادی نائی کو بھی پہتی ہے کہ ایمان کے کہتے ہیں تو یاد
رکھنا آنج ضرت بھے کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آب انسان ہیں، بشر ہیں، آوی
ہیں، عربی ہیں، ہاخی قریشی ہیں اور نہ جاننے والا کا فرہے، نکاح بوٹ گیا عُنِی نُو عُلی ہُ ہیں، کراں گذرتی ہے اس پر مَاعَنِی مُ وہ چیز جو تہ ہیں مشقت میں ڈالے۔ حدیث پاک میں
آتا ہے کہ آپ بھی جمعہ والے دن جمعہ کی تیاری کررہے تھے اور بعض ردایات میں ہے کہ
آپ بھی خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کا ختہ لباس اور بری حالت تھی
آتی جضرت بھی نے اس کود یکھا تو پر بیٹان ہو گئے خطبہ موقوف کر کے اس کوفر مایا فی ہم فی صَلِّ
آخضرت بھی نے اس کود یکھا تو پر بیٹان ہو گئے خطبہ موقوف کر کے اس کوفر مایا فی ہم فی صَلِّ

نہیں ،کوئی معبود نہیں ،کوئی سجد ہے کے لائق نہیں ہے ،کوئی حاجت روانہیں ہے ،کوئی مشکل کشانہیں ہے،کوئی فریادرس نہیں ہے،کوئی رزق دینے والانہیں ہے،کوئی بیاروں کوشفا د ہے والانہیں ہے، کوئی اولا دو پنے والانہیں ، کوئی مار نے اورزندہ کرنے والانہیں کوئی نذرو نیاز کے لائق نہیں مگر صرف اللہ تعالیٰ غلیہ قبو گلٹ اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ ابو واؤ دشریف میں روایت ہے حضرت ابوالدر داءﷺ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا جو تخص صح مات مرتبه يذعايرُ سے حَسُبى اللَّهُ لآاِللهَ اِلَّا هُ وَعَنَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيم توالله تعالى ساراون اس كامون كى كفايت كريكا ورجورات كوراس كامون كى كفايت كريكا ورجورات كوراس گاتو الله تعالیٰ رات کواس کیلئے کفایت فر مائے گا۔لہذا بید عاسات دِ فعد سنج کو پڑھا کرواور سات دفعہ رات کو پڑھا کرو و کھنو رَبُّ الْسَعَـرُش الْسَعَظِيمُ اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔اللہ تعالیٰ کا عرش جسم اور حجم کے لحاظ ہے ساری مخلوقات ہے بڑا ہے جس کے اندر آسان، زمین ،کرس سب پچھ ہے لیکن درجے ،رہتے اور شان کے لحاظ ہے حضرت محمہ، رسول الله الله الله الله عندين نداس جهان من آب الله كورج كاكوكى إورند أس جهان مين آب الله كورج كى كوئى مثال بريدعايا وكرو حسبنى الله لآالة إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ سات دفعهُ ﴿ اورسات دفعه رات كُو یز ها کرو ـ الله تعالیٰ تمام مهمات میں کا میا بی اورضروریات یوری فر مائے گا۔

آج بروزاتوار ۱۸ امنی ۱۱ جمادی الاول ۲۹۳۹ هرکویه سورة تکمل جو کی۔

بتوفيق الله تعالى وعونه (مولانا)محمرٽواز بلوچ

هجهم: مدرسهر بحان المدارس، جناح دودٌ گوجرانواله ـ 00 - 6 --00

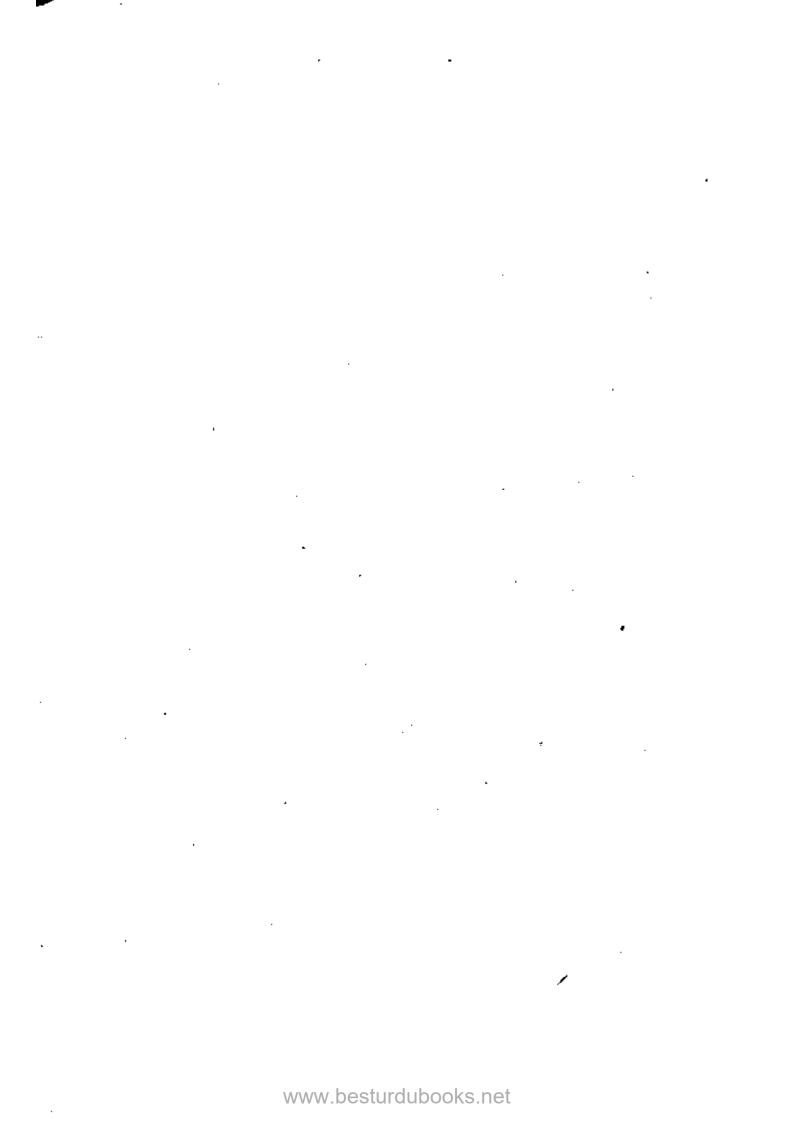